أردو ورثه انتخاب كلام أردو ورثه

امير ميناي

ترتيب وتعارف: معين الدين عقيل

OXFORD UNIVERSITY PRESS

اوکسارڈ یو نیورٹ پریس یو نیورٹی آف اوکسنرڈ کا ایک شعبہ ہے۔ بید دنیا بھر میں درج ذیل مقامات سے بذریعہ اشاعت کتب چھتین ،علم وفضیلت اورتعیم میں اعلی معیار کے مقاصد کے فروغ میں یو نیورٹی کی معادنت کرتا ہے:

اوکلینڈ کیپ ٹاؤن دارالسلام ہونگ کونگ کراچی اوکلینڈ کیپ ٹاؤن دارالسلام ہونگ کونگ کراچی کوالالپور میڈرڈ میلمرن میکسکونٹی نیرونی نیودیلی هنگھائی میمی ٹورونٹو

ورج ذیل ممالک میں اوکسٹرڈ یو نیورٹی پرٹیں کے دفاتر ہیں: آرجعظینا آسٹری برازیل چلی چیک ریپبلک فرانس یونان سوسٹے مالا بنگری اٹلی جاپان پولینڈ پرٹکال سنگاپور جنوبی کوریا سوئٹررلینڈ ترکی یوکرٹین ویتام

Oxford برطانیه اور چند دیگر مما لک میں اوکسٹر ڈیو نیورٹی پرنیس کا رجسٹر ڈٹریڈ مارک ہے۔ یاکستان میں اوکسٹر ڈیو خور کی پرنیس سے شائع ہوگی۔

> اوکسفرڈ این دیکی پرلیس ۱۳۰۱ء مصنف کے اخلاق جموق پر زور و یا کمیا ہے۔

جمله حقوق مرتب معلومات (database) بي المساوة يو يوري بريس ( عثم محفوظ ين -

المال الماعت ١٠٠١٣ عاد ١٠

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ اوکسفرڈ یو نیکورٹی پر اپن کی پیشکی تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کے کسی ضے کی انقل متر جمد اس فتام کی ذخیرہ کاری جہال سے اس دوبارہ حاصل کیا جاسکتا ہو یہ کی شکل میں اور کسی بھی ڈریعے سے مرتبطی نہیں کی جاسکتی ۔ دوبارہ اشاعت کے واسطے معلومات حاصل کرنے کے لیے اوکسفرڈ یو نیورٹی پر ایس سے مندرچہ ڈیل ہتے پر رجوع کریں۔

آپ اس کتاب کی تقسیم سی دوسری علی میں نہیں کریں ہے اور سمی دوسرے حاصل کرنے والے پر بھی لاز مانیکن شرط عائد کریں گے۔

ISBN 978-0-19-906692-6

پاکستان میں پیسل گرافتی، کراچی میں طبع ہوئی۔ مید سید نے اوکسٹرڈ او نیورٹی پریس نبر ۳۸، سیکٹر ۱۵، کورٹی انڈسٹریل ایریا، پی او بکس نمبر ۸۲۱۳، کراچی۔ ۲۰۹۰، پاکستان سے شائع کی۔

## تعارف

انیسویں صدی کے آخر میں، جب اردو شاعری کا کلا کی دور اپنے عروج پر تھا، جن شخصیات نے امتیاز حاصل کیا، ان میں امیر مینائی کا نام خاصا اہم ہے۔ وہ ۱۸۲۹ء میں لکھنو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کرم احمد مینائی پندرھویں صدی عیسوی کے ایک معروف صوفی، مخدوم شاہ مینا کے اخلاف میں سے۔ امیر مینائی نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر میں اپنے والد سے کیا اور پھر اس وقت کے ممتاز علا و مدرسین سے تعلیم حاصل کی۔ اخیل شاعری کا شوق بجین سے تھالیکن اپنے والد کی نصیحت کی وجہ سے عرصے تک شاعری شروع نہ کی۔ حصول تعلیم کے بعد اس وقت کے ممتاز شاعر مظفر علی امیر کی شاعری شروع نہ کی۔ حصول تعلیم کے بعد اس وقت کے ممتاز شاعر مظفر علی امیر کی شاعری شروع نہ کی۔ حصول تعلیم کے بعد اس وقت کے ممتاز شاعر مظفر علی امیر کی شاعری اور اپنی صلاحیتوں کے باعث انعام و اکرام پایا۔ جب ۱۸۵۱ء میں دربار میں پہنچے اور اپنی صلاحیتوں کے باعث انعام و اکرام پایا۔ جب ۱۸۵۲ء میں ریاست پر انگریزوں نے قبضہ کرلیا تو یہ اکبر آباد چلے گئے جہال معروف نعت گوشاعر ریاست پر انگریزوں نے قبضہ کرلیا تو یہ اکبر آباد چلے گئے جہال معروف نعت گوشاعر میں کاکوروئی سے قبر ب نصیب موااور نعت گوئی کے ذوق وفی کو جوال معروف نعت گوشاعر میں کاکوروئی سے قبر ب نصیب موااور نعت گوئی کے ذوق وفی کو جوال معروف نعت گوشاعر میں کاکوروئی سے قبر ب نصیب موااور نعت گوئی کے ذوق وفی کو کو ایک کو خوال ملی۔

المحارب المرافع المحارب المحلى المحل

ریاست رامپور میں امیر نے اپنی زندگی کے ۳۳ سال گزارے لیکن آخری عرصے میں دربار کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے تنگ رہے۔ چنانچ ایک موقع پر جب ریاست حیدرآباد کے حکمراں میر محبوب علی خال سے ان کی ایک ملاقات ہوئی اور امیر نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جو آخیں بہت پہند آیا تو محبوب علی خان نے امیر نے ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جو آخیں بہت پہند آیا تو محبوب علی خان نے آخیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی جو امیر نے قبول کر لی۔ اس طرح وہ ۱۹۰۰ء میں

حیدرآ با دمنتقل ہو گئے لیکن سفر میں شدید بیار پڑ گئے اور وہاں پہنچ کر اس قدرعلیل رہے کہ میر محبوب علی خال سے ملاقات بھی نہ کر سکے اور اس حالت میں رحلت پائی۔

امیر نے نظم و نٹر دونوں میں کمالات دکھائے ہیں۔ انھیں اردو، فاری اور عربی کے علاوہ سنسکرت اور ہندی سے بھی واقفیت تھی اور مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ موسیقی، رمل، نجوم اور جفر میں بھی خاصا دخل تھا۔ ۱۸۸۵ء میں ایک ماہانہ گلدستہ دامنِ گلچیں کے نام سے ایک عرصے تک نکالے رہے جو وقفوں وقفوں سے ۱۸۹۹ء تک نکلتا رہا۔ تصانیف میں غیدتِ بہار سبتان پہلاشعری مجموعہ تھا جو اشاعت کے لیے تیارتھا کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں تلف ہوگیا۔ مطبوعہ دواوین میں مراة الغیب اور صنم خانة عشق معروف ہیں۔ امیر نے فاری میں بھی شاعری کی اور ان کا ایک فاری دیوان بھی موجود ہے۔ فاری نٹر میں بھی چند رسالے ان سے یادگار ہیں۔

شاعری سے قطع نظر اردونٹر میں خیابانِ آفرینش سیرت رسول اکرم سائی پر ان کی معروف تھنیف ہے گر ان کا ایک اہم کارنامہ تذکرہ انتخابِ یادگار ہے جس میں رامپور میں مقیم شعراء کے حالات اور نمونہ کلام شامل ہے۔ امیر کو لغت نویسی سے بھی خاص شغف تھا۔ اس ضمن میں ان کا سب سے وقع کارنامہ احد اللغات کی تدوین ہے، جسے انھوں نے شروع کیالیکن میکمل نہ ہوسکا۔ جس قدر وہ میہ کام کر سکے اس کی پہلی ووجلدیں اماء اور ۱۸۹۲ء میں شائع ہوئیں اور تیسری جلد بہت بعد میں ۱۰۱ء میں شائع ہوئی۔

اپی متنوع نٹری تصانیف سے قطع نظر امیر کی اصل شہرت ان کی اردو شاعری ہے جس میں وہ اپنے محاسِ شعری کے باعث ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں، جن میں زبان و بیان کی جاذبیت اور اسالیب کی انفرادیت کے ساتھ ساتھ خیالات کی ندرت اور احساسات و جذبات کی چاشنی بہت نمایاں ہے۔

واكثرمعين الدين عقيل

## حمرونعت

نہیں خلق ہی میں بیہ غلغلہ، تری شان جل جلالۂ سر عرش بھی ہے لکھا ہوا، تری شان جل جلالۂ تری ذات خالق انس وجال تری ذات خالق انس وجال ترے در کے شاہ بھی ہیں گدا، تری شان جل جلالۂ

نی ﷺ کو ہے اِقرارِ عجزِ بیاں کہ کوزے میں دریا ساتا نہیں

کرے حمر رب ہے، یکس کی زباں یہاں طاقتِ نطق یاتا نہیں

حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں مدد اے شوق کہ پیچھے میں رہا جاتا ہوں جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں قافے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے

ساتھ والے کہیں اب آتا ہے اب آتا ہے دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے میں کہوں روضۂ پُرنور رہا کتنی دور، دووں بیتاب ہیں حضرت علیہ کی زیارت کے لیے

کیا جاند کی تنویر ستاروں میں چھنی ہے

طقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے

پہاڑ اٹھائے کہاں حوصلہ سے رائی کا

بشر سے حمد البی امیر کیا ممکن

نے لباس میں ویکھا اسے جہاں ویکھا

وہی چراغ وہی گل وہی قمر وہی برق

خلق کے سرور ﷺ، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر، صلی اللہ علیہ وسلم نوح کے ہمدم، خضر کے رہبر، صلی اللہ علیہ وسلم

نظر میں وہ جب سے سائے ہوئے ہیں ہم آنکھوں کوسب سے چھپائے ہوئے ہیں دل و دیدہ اجڑے ہوئے گھر تھے دونوں یہ سرکار ﷺ ہی کے بسائے ہوئے ہیں

تصدق اس عنایت پر میں اس اعجاز کے صدقے کہیں ہوں آپ اللہ ایکن میں تو اپنے دِل میں پاتا ہوں

مجھ رہے یا نہ رہے پر بید وُعاہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت مرا ایمان رہے

اوج ہمت سے ہوا آپ پقرآل نازل فکر بالا ہو تو مضمون نیا ماتا ہے

# غزليات

قریب ہے یارو روز محشر چھے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گا آسیں کا جو چپ رہے گا آسیں کا

شبِ وصال بہت كم ب آسال سے كبو كہ جوڑ دے كوئى مكر اشب جُدائي كا

نہ اٹھا ہوجھ زندگانی کا کچھ ٹھکانا ہے تاتوانی کا

امیر صانع قدرت کا کھیل ہے دنیا بنا بنا کے مٹائی ہیں صورتیں کیا کیا

كل ذرا چپ ميرے پاس آ كے جو بيشاناضح بين بيسمجما كہيں كم بخت اسے وكيم آيا

کتنی ناپائیدار ہے وُنیا کیا کوئی لالہ زار ہے وُنیا سخت ناپائیدار ہے وُنیا عمر برق و شرار ہے دُنیا داغ سے کوئی دل نہیں خالی آنے جانے پیسانس کے ہدار

یہ نہ تھا تو کاش دل پر مجھے اختیار ہوتا وہی تیر کیوں نہ مارا جو جگر کے پار ہوتا نہ لیٹتیں ہے بلائیں تو جگر کے پار ہوتا مرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا

مرے بس میں یا تو یا رب وہ ستم شعار ہوتا جو نگاہ کی تھی ظالم تو پھر آئکھ کیوں چرائی ترے تیر کی خطا کیا مری حسرتوں نے روکا وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب

#### مرے دل کو یوں مٹایا کہ نشان تک ندر کھا میں لیٹ کے روتو لیتا جو کہیں مزار ہوتا

پہنچا وہ جس نے قصد کیا راہ دُور کا ارشاد ہو علاج دل ناصبور کا چھوٹا نہ دست بجز سے دامن غرور کا

ہمت ہے شرط، راہِ خدا ہے کھلی ہوئی دیدار کا تو وعدہ وفا ہوگا حشر کو میں خاک بھی ہواتو ہوااس کی خاک در

لامكال كہتے ہيں جس كووہ مراكاشانہ تھا تھا اناالحق حق مگر اك حرف گستا خانہ تھا آج كعبہ بن گياكل تك يبى بت خانہ تھا آشنا ہے آشنا ہے اشنا ہے اشنا ہے اشنا ہے اشا ہے ہے ہے ہے اللہ تھا

حسن مطلق کا ازل کے دن سے میں دیوانہ تھا دی گئی منصور کو سُولی ادب کے ترک پر دیر کی تحقیر کر اتن نہ اے شِخ حرم آزما دیکھا اسے سوبار ہم نے اے امیر

ایک دل ہمدم مرے پہلو سے کیا جاتا رہا

سب ترئی تلملانے کا مزہ جاتا رہا

سب کرشے تھے جوانی کے جوانی کیا گئ

وہ امنگیں مٹ گئیں وہ ولولہ جاتا رہا

کیا بری شے ہے جوانی رات دن ہے تاک جھا کک

وٹر بتوں کا اک طرف خوف خدا جاتا رہا

نیند بھی فرقت میں کھا بیٹھی ہے آنے کی قتم

خواب میں بھی دیکھنے کا آمرا جاتا رہا

جب تلک تم تھے کشیدہ دل تھا شکوؤں سے بھرا

جب تلک تم تھے کشیدہ دل تھا شکوؤں سے بھرا

م گلے سے کیا طے سارا گلہ جاتا رہا

نعم البدل دیا مجھے اللہ نے امیر دل ہوگیا جو خون تو رنگیں سخن ہوا

اس گھر میں جو گیا وہ غریب الوطن ہوا پھر دیکھنا نصیب نہ مجھ کو وطن ہوا یوں تو میں لاکھ بار غریب الوطن ہوا خلوت سے انجمن میں جو آیا سخن ہوا سوعکس آئینے میں پڑے اور مث گئے

کیسی گھڑی تھی گھر سے جونکلا تھا میں غریب
اب کے سفر وہ ہے کہ نہ دیکھوں گا پھر وطن
خلوت میں تھا تو شاہد معنی تھا میں امیر

کہاں چک کے یہ بجلی گری خبر لینا بڑے گا راہ میں کعبہ سلام کر لینا وہ چھیڑنے کو مرے مسکرا کے کہتے ہیں امیر جاتے ہو بت خانے کی زیارت کو

اُحچلتا ہے کلیجہ ڈوبتا ہے دل خدا حافظ سمندر پیرنا ہے جھیلنا شبہائے ہجراں کا

اس در کے سوا میں کہیں سائل نہیں ہوتا حاصل یہی ہوتا ہے کہ حاصل نہیں ہوتا

فریاد بھی کرتا ہوں تو اللہ سے اپنے بیشعروہ فن ہے کہ امیر اس کو جو بر تو

کہ ذرہ ذرہ ہے آئینہ خود نمائی کا مزہ وصال کا دیتا ہے غم جدائی کا عجیب راستہ سوجھا، ہمیں رسائی کا طریق پوچھتے ہیں آ آ کے رہنمائی کا

یہ آفتاب ہے گرم اس کی کبریائی کا دراز عمر ہو مشاطر تصور کی طریقِ عشق میں گم ہو کے پہنچے منزل پر میں کی راہ میں کھوئے گئے کہ ہم سے خضر

کلیم ہوش میں آؤ ابھی کہاں دیکھا امیر آج عجب نوک کا جواں دیکھا

جمالِ یار کو کہتے ہوتم کہ ہاں دیکھا کیلی چونیں انکھوں میں کیا جگر میں چیجیں

فراقِ یار نے بے چین ہم کو رات کھر رکھا بھی تکیہ ادھر رکھا ترے ہو تکیہ ادھر رکھا ترے ہوں تکیہ ادھر رکھا ترے ہر نقش یا کو ربگزر میں سجدہ کر بیٹھے جہاں تو نے قدم رکھا وہاں ہم نے بھی سر رکھا

گر جو کسی کو دیا لے گیا خدا ہم کو لایا خدا لے گیا کہ ہاتھوں سے دل کوسنجا لے گیا گنکھیوں سے وہ دیکھے بھالے گیا غنی ساتھ دنیا سے کیا لے گیا بڑی چے در چے تھی راہ دہر گیا سامنے یار کے بیں تو یوں بظاہر رہا مجھ سے غافل گر

ا من میں یہ کہدرہی میں چھپایا نہ جائے گا ظالم سے دو دلول کو ملایا نہ جائے گا کہتا ہے دل چھیاؤں گا میں خوب رازعشق لاکھوں کو خاک میں تو ملا دے گا آساں

وہ بنت وفا پہ نہ آیا میں بے وفا نہ ہوا جواب قصرِ سلیماں غریب خانہ ہوا امیر لاکھ ادھر سے اُدھر زمانہ ہوا قدم حضور کے آئے مرے نفیب کھلے

منہ پھیرلیا دیکھ کے رُخ ہم نے پری کا چونکو کہ زمانہ نہ رہا بے خبری کا تھا دھیان میں نقشہ جوتری جلوہ گری کا بر صبح کو بیہ شور ہے مرغ سحری کا

وہ ایک بار رویا میں لاکھ بار رویا جو آگیا وہ بن کر شمعِ مزار رویا میری طرح نہ اک دن ابر بہار رویا کیا ہے کسی کا عالم میرے مزار پر ہے پوچھی امیر سے کل میں نے جودل کی حالت سینے پہ ہاتھ رکھ کر بے اختیار رویا

تصور میں بھی رنگ ہے رخ سے اڑا ہوا آئے تو کیا جو آپ نہ آتے تو کیا ہوا اب اُس یہ خاک ڈالیے جو کچھ ہوا ہوا زائل ہوئی نہ بھیس بدلنے سے بوئے عشق انسان کی مرگ وزیست نہیں ہے کسی کے ہاتھ پچھتا رہے ہیں خون مراکر کے کیوں حضور

ورد اُٹھ اُٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانا ول کا دل کے جانے کوکہا کرتے ہیں آنا دل کا ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا مشرب عشق میں کیسی ہیں ہے الٹی باتیں

خامشی کہتے ہیں جس کو ہے بخن تصویر کا آگھ آگیے کی پیدا کر دہن تصویر کا تاب گویائی نہیں رکھتا دہن تصویر کا دیکھے جو کچھ سامنے آجائے منہ سے کچھ نہ بول

دیدار کو کلیم تھے جلنے کو طور تھا جس بام پر نگاہ پڑی کوہِ طور تھا

اے برق حسن یار بیہ اچھا ظہور تھا جب تک کہ چشم شوق میں وحدت کا نور تھا

چار جھونکے جب چلے ٹھنڈے چمن یاد آگیا جب نئ دو چا دریں دیکھیں کفن یاد آگیا

سرد آبیں جب سی نے کیں وطن یاد آگیا جس جگہ دوگر زمیں یائی کھدی سمجھا میں گور

اب شاعری جوال ہے تو میں پیر ہوگیا ہم پیر کیا ہوئے کہ جہاں پیر ہوگیا جب میں جوان تھا تو مری شاعری تھی پیر عالم ممام اپنی جوانی سے تھا جواں

برباد ہو اللہ گھر ایبا نہ کسی کا کیاتم ہے کہوں ول کی خرابی کا میں احوال قیدی پہ جیسے روز گزر جائے عید کا اس عمکدے میں کٹ گئی یوں اپنی زندگی آدمی بلبلا ہے پانی کا زیست کا اعتبار کیا ہے امیر تضور میں زلفوں کے رویا کیا میں بالوں میں موتی پرویا کیا آئینہ خانہ ہے گوشہ مری تنہائی کا شوق خلوت میں بھی ہے انجمن آرائی کا مری تربت په اگر آیئے گا عمر رفتہ کو بھی بلوایئے گا دھوم تھی ان کی کن ترانی کی کیا کہیں ہم سے سامنا نہ ہوا اس کی تصور وہ تھینجی کہ قلم توڑ دیا صفی وہر پہصورت کر قدرت نے امیر خلوت میں بیٹھ کر میں جہاں گرد ہوگیا عالم کی سیر آٹھ پہر ہے نصیب امیر ایک ارمان نکلتا ہے تو سو آتے ہیں دل عجب گھر ہے کہ ہر گزنہیں ویراں ہوتا المدد اے شوق منزل ہے ارادہ دور کا ہر قدم پر وادی وحشت میں کہتا ہے بیر دل يا رب شب وصال بيد كيها مجر بجا ا گلے پہر کے ساتھ ہی بچھلا پہر بجا

ہے کثور عدم میں خدا جانے سیر کیا آیا نہ پھر کے منزل ہتی ہے جو گیا

حوصلہ قیس کا فرہاد کا دل پیدا کر پھرتو بہکوہ ہے کس کا یہ بیابال کس کا

کھیل تھا عمر بھر جو دیکھا تھا نزندگی کیا تھی اک تماشا تھا

نوجوال لوگ کیا نہیں کرتے ول لگایا تو کیا گناہ کیا

قیامت کا اگر ڈر ہے تو سے ہے کہ ہے ہم کو پھر جینا پڑے گا

وہ آئے تھینج کے تکوارسب کوشاد کیا امیر آج بہت ہم نے تم کو یاد کیا

دلبری سے کام ہے ہم کو دل آزاری سے کیا یار کی یاری سے مطلب اس کی عیاری سے کیا

آوارہ پھر رہا ہے محبت کی راہ میں اک دل دیا تھا ہم کو خدانے سویوں گیا

چکر نگارہی ہے جو بجلی چمن کے گرد مدِنظر ہوا ہے مرا آشیانہ کیا

لاکھوں اس کیلی کے دیوانے تھے راہِ عشق میں اک مشت ِ استخوال کا نام مجنوں رکھ دیا

گل خود سے بے ثبات گلستانِ دہر ہیں گلجیں غریب مفت ہیں بدنام ہوگیا

آنکھوں آنکھوں میں ہوگئیں باتیں بے عبارت ادا ہوا مطلب منہ لگے کون روز ناضح کے بات سمجھے نہ بات کا مطلب

خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے اک مصرع اور کی صورت

مجھ ہے مکیں کے پاس رہتا ہے کتنا مکیس نواز ہے غم ووست

آزماؤ ول کو صاحب آزمانے کی طرح کروٹیس تم تو بدلتے ہوزمانے کی طرح

یہ میدہ ہے کہ کوئی طلسم ہے ساقی جوآئے پیرکی صورت سے جوال کی طرح

دشت میں کوئی بگولا نہ اُٹھا میرے بعد نہ رہی رونق برم شعرا میرے بعد

میرے مرتے ہی ملاخاک میں وہ اورج جنوں زینت ِ محفل ارباب سخن تھا میں امیر

اور کر لے جار دن اس دارِ فانی بر گھمنڈ ہیں وہ ناداں جن کو ہاس قصدخوانی بر گھمنڈ

نوبتِ شاہی سے آتی ہے صدا شام وسحر حال پر اجداد و آبا کے تفاخر کیا امیر

قدم کو لغزش زباں کو لکنت ہے رعشہ ہاتھوں کو سرکوجنبش

کدھر گئی ہائے نوجوانی ان آفتوں میں ہمیں پھنسا کر
عبث ہے مغرور تجھ کو نخوت نہیں غریبوں کو تیری پروا

غدا ہے ہر مور تاتواں کا جو تو سلیماں ہے تو ہوا کر

#### سخنوروں سے معاملے میں سوائے ذلت حصول کیا ہے چمن میں بچٹے جو ہم سے بلبل تو ہنس پڑے پھول کھلکھلا کر

شہیہہ مہ نظر ہے کس کی کہ کوئی پوری نہیں اترتی مٹا دیے صانع ازل نے ہزاروں نقشے بنا بنا کر سیالہ سارے ہیں چندروزہ ہے ایک دن انتقام کا بھی امیر حمام گرم کر لیس فقیر کا جھونپڑا جلا کر امیر قسمت میں جو لکھا ہے اس کا ہر روز سامنا ہے فدا ہے مالک فدا ہے رازق کسی سے ہرگز نہ التجا کر فدا ہے مالک فدا ہے رازق کسی سے ہرگز نہ التجا کر

سرفروشی کی تمنا ہے تو سر بیدا کر ہے جو عاشق دل معنوق میں گھر بیدا کر کہت وقی سفر پیدا کر شوق سفر پیدا کر شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر جب میں جانوں کہ شب غم کی سحر پیدا کر دل جو لوہے کا تو بھر کا جگر پیدا کر دل جو لوہے کا تو بھر کا جگر پیدا کر

تیر کھانے کی ہوں ہے تو جگر پیدا کر کوہ کن کوہ کئی شیوہ عشاق نہیں رنگ جاہے اگر اس باغ میں آزادی کا کون می جاہے جہاں جلوہ معثوق نہیں اپنی گردش پر بہت ہے کچھے اے جرخ گھمنڈ عشق بازی کا اگر حوصلہ رکھتا ہے امیر

ہوبی دوست جے جس سے محبت ہوجائے یہ نہ اپنے یہ ہے موقوف نہ بیگانے پر

نہاں تھا آتا کہ ہو نہ ظاہر عیاں تھا جاتا کہ سب ہوں باہر وہ دل میں آئے امنگ ہو کر گئے تو چرے کا رنگ ہو کر

```
امیراک شہرنا پرسال ہے وہ برم وہاں تم کیا بناؤ کے مجر کر
```

کھالی بے خبری چھارہی ہے الفت میں نہ دل کو میرے خبر ہے نہ مجھ کو دل کی خبر

شاعر کو فکرشعر میں راحت کہاں امیر آرام چاہتا ہے تو مشق سخن کو چھوڑ

سیکھے ہے یہ شاید تری رفتار کے انداز ، ہوتے ہیں یہی طالبِ دیدار کے انداز؟

کیا ہوشر با ہیں تری تکوار کے انداز اک جلوے میں غش کر گئے اے حضرت مویٰ

ہرمصیبت میں رہی میری شریک یا خدا عمر شب بجرال وراز

نیر گئی عالم میں مجھی فرق نہ آیا دیکھا تو وہی صبح وہی شام ہے ہرروز

پیری میں اب باتی کہاں ہوش وخرد تاب و تواں لوٹا گیا یہ کارواں پنچے جو ہم منزل کے پاس گردش جو ہو تقدیر میں پچھ سعی کام آتی نہیں منزل پچھ آ گے بردھ گئی پہنچا جو میں منزل کے پاس

کسی کے ساتھ نہ سیدھا چلا ہے کج رفتار زمانہ ہے کہ تنہاری نگاہ کی گردش

اے شیخ ہے امیر تو دیدار کا فقیر اس کونہ کشف کی نہ کرامات کی تلاش

سیدھی نگاہ میں ہیں تری تیر کے خواص ترجیمی ذرا ہوئی تو ہیں شمشیر کے خواص

اعضا تمام دیدهٔ مشاق بن گئے زگس کی طرح ہوں ہمہ تن انظار فیض

مکال سے ہے نہ کچھ ہم کو ہے لامکاں سے غرض جہال حضور ملیں ہم کو ہے وہاں سے غرض تہمارے جلوے کے مشاق ہیں جہال ہونصیب زمیں سے کام نہ کچھ ہم کو آسال سے غرض تہماری ذات سے مطلب ہے دین و دنیا میں نہ کچھ یہال سے غرض نہ کچھ وہال سے غرض نہ کچھ وہال سے غرض نہ کچھ وہال سے غرض

حسین کوئی کہاں ہے ایسا کہ ہوں مناسب تمام اعضا ای کا گیسو جواب گیسو ای کا عارض جواب عارض

ججو مئے كر رہا تھا منبر پر ميں جو پہنچا تو يي گيا واعظ

یہ اپنی عمر کا عالم ہے، عہد پیری میں سیم صبح سے جس طرح جھلملائے چراغ

عارض ترے اے گلبدن اک اس طرف اک اُس طرف اُل اُس طرف مردہ جو ہیں دریر زمیں زندہ ہیں بالائے زمیں آراستہ ہے انجمن اگ اِس طرف اُک اُس طرف

افلاس و دولت دونوں سے دنیا میں ہوتا ہے ضرر اس سانب کے بیں دو دبن اک اِس طرف اک اُس طرف کیا دن تھے دتی لکھنؤ تھے میر و مرزا ہے چمن یہ دونوں تھے یکائے فن اک اِس طرف اک اُس طرف

لے گئی عبرت جو کل گورغریباں کی طرف مل کے اک اک گورہے ہم دریتک رویا کیے

لاغر ہوں اس قدر مجھے بیجانی نہیں رورہ کے دیکھتی ہے قضاسر سے یاؤں تک کی ہے آگ ی دل سے زباں تک

كرول صبط نفس بمدم كبال تك

تارے گن گن کے شب ہجر بسر کرتا ہوں کیا کروں خواب کو ہے دیدہ خونبار سے لاگ بے طرح حال تمھارا تو میں یاتا ہوں امیر ہوگئی کیا کسی معثوق طرحدار سے لاگ

باغ میں آکر وہ گلرو تازہ وکھلاتا ہے رنگ کل پیشر ماتے ہیں اک آتا ہے اک جاتا ہے رنگ

یه سننا تھا کہ بجلی بن گیا دل مسی کو کیا مری آئیسی مرا دل ادائيں جھنے ليتی ميں مرا دل الہی درد ہے پہلو میں یا دل

انھیں درکار ہے اک چلبلا دل أسے ویکھا تقدق کر دیا ول دہائی بادشاہِ حسن کی ہے تڑے جاتا ہوں میں اٹھتا ہے جب یہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا دل وہاں تو مائلتی ہے ہر ادا دل مہیں پایا گلفتہ کھل گیا دل نگاہیں یوں اٹھیں وہ لے لیا دل

تمحارا ہو نہ ہو اس کی خبر کیا اللہ ایک دل کس کس کو دول میں متہبیں افسردہ پایا بچھ گیا جی امیر اس ناز سے ظالم نے دیکھا

جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اس سے جاکے کہد دینا ہمارا حال اے قاصد نہیں تحریر کے قابل

کس سے بیاں کرے کوئی ورد نہانِ ول اس آساں سے ہے الگ آسانِ ول رہتا ہے ساتھ ساتھ ترے کاروانِ ول کرتا ہوں سر جھکا کے میں سیرِ جہانِ ول سنتا نہیں وہ ول سے جھی واستانِ ول بے شہری واستانِ ول بے شہراس زمین سے جدا ہے زمینِ عشق تو ہے وہ ماہ مصر کہ جاتا ہے جس طرف رہے میں وفت فکر سکندر سے کم نہیں

پھرآپ ہی بنسی سے ہوں بے اختیار پھول اس درجہ بچھ گئے ہیں سرِ رہ گزار پھول سے ہیں کاشمیر سے تا سبزہ زار پھول چھوڑیں شگونے آپ ہی بلبل کے سامنے گلیوں میں کو چے کو ہے میں پھولوں کا ہے فرش عالم کو کر لیا ہے احاطہ بہار نے

قفس میں آج بہت بے حواس ہے بلبل گھوں کی خیر ہو یا رب اُواس ہے بلبل

حضرت ول جوتم ہو پہلو میں مر کے بھی رہ چکے مزار میں ہم

مکان دل میں ہے کس کا گزرنہیں معلوم یہ بیخودی ہے کہ گھر کی خبرنہیں معلوم

فصل گل آئی ہوا گلزار، جنت بوستاں بردھ کے رضوال سے ہے ان روزوں دماغ باغیاں ہر طرف گلہائے رنگارنگ گلشن میں کھلے جیے صبح عید کی جا ہوں حسینان جہاں خم نہیں شاخیں درختوں کی ہوا سے خاک یر كر رہے ہيں سجدة شكر خدائے انس و جال قم ماذن الله كهتي آئي گلشن ميں بهار بى أشخے جو ہو گئے تھے مردہ ول وقت خزال جھوم کر آیا ہے ابر کوہساری باغ میں رقص میں ہے ہر روش طاؤس ہو کر شاوماں جھومنا مستوں کی صورت ہے درختوں کا بجا تکہت گل میں بھی ہے کیف شراب ارغوال یوں ہے جنبش میں ہوا سے ہر نہال سایہ دار ہو خراماں جس طرح کوئی حسیس دامن کشاں جس طرف دیکھو زرگل باغ میں انبار ہے شکل فوارہ اگلتی ہے زمیں سیخ نہاں غنی و سون سے کیا ہو شکر احسان بہار وہ زبان بے دہن ہے یہ دہان بے زبال مصر کا بازار کہیے باغ کے بازار کو گل ہے یوسف گرد اس کے بلبلوں کا کارواں

#### سنتے ہیں آپ سارے زمانے کا در دِ دل کہیے تو میں بھی قصہ سوز جگر کہوں

دو جنتے ہیں چار رو رہے ہیں سو میں کہیں ایک دو رہے ہیں رخصت شمعول سے ہورہے ہیں رخصت شمعول ہے سورہے ہیں گئے ہوتی نہیں ہے سورہے ہیں پہروں گزرے کہ رو رہے ہیں

کیارنگ جبال میں بور ہے ہیں ارباب کمال چل بسے سب محفل برخاست ہے پینگے دنیا کا یہ حال اور ہم کو دنیا کا یہ حال اور ہم کو زانو یہ امیر سر کو رکھے

روٹھنا روز کا کھبرا ہے تو یہ س رکھے کروٹھنے والے کومناتے بھی نہیں

یہ سمجھ کر بھی ناضح کی بھی سن لیتا ہوں اک نداک بات نکل آتی ہے سوباتوں میں

وہ سرے پاؤل تک تصویر ہیں بے ساختہ بن کی سنورتے ہیں منورتے ہیں

اے برق تو مجھی تروپی عظیر گئی یاں عمر کٹ گنی ہے اس اضطراب میں

یار کے اٹھتے ہی برہم ہوگیا سامانِ عشق ہے کہیں، مینا کہیں، ساقی کہیں، ساغر کہیں

تصور ایک مست ِحسن کا ہے بیوں مرے ول میں رواں رہتا ہے دریا جس طرح آغوشِ ساحل میں

### شوخی تھی قیامت تری متانہ ادا میں فتنوں نے قدم چوم لیے لغزشِ یا میں

یہ چربے بیصحبت بی عالم کہاں خدا جانے کل تم کہاں ہم کہاں

عدم کے جانے والے رائے میں کب تھبرتے ہیں جہاں یہ گھر سے نکلے جا کے منزل پر اُڑتے ہیں زمانہ ذرہ و خورشید سے آئینہ خانہ ہے مگر اس برجھی جب دیکھا وہ بردے میں سنورتے ہیں ول پُر آرزو کہتا ہے چل کر خصر سے یوچھو سفینے قلزم امید کے کس گھاٹ اُٹرتے ہیں ابھی اے جان تو نے مرنے والوں کو نہیں دیکھا جے ہم تو دکھا دیں گے کہ دیکھ اس طرح مرتے ہیں عجب پردہ ہے پردہ شرم عصیاں کا دم آخر ای یردہ میں ساری عمر کے بگڑے سنورتے ہیں مدد اے آبِ تخفر رحم کر ان تشنہ کاموں پر نہ ان کی باس مرتی ہے نہ یہ بیاہے ہی مرتے ہیں طے ہی جاتے ہیں بیک نفس اک عمر گزری ہے نہ منزل ہے کہیں ان کی نہ رہتے میں تھہرتے ہیں مغنی ہی کی میخانہ میں حاجت ہے نہ مطرب کی شکست توبہ کی آواز پر ہم وجد کرتے ہیں وہ سر سے یاؤں تک تصور ہیں بے ساختہ ین کی سنورنے میں گر تے ہیں گرنے میں سنورتے ہیں

قیامت دور تنہائی کا عالم روح پر صدمہ ہارے دن لحد میں دیکھیے کیونکر گزرتے ہیں خیال آتا ہے پیری میں جوانی خواب تھی گویا خیال آتا ہے پیری میں جوانی خواب تھی گویا لیک پیچھے جھپکتی ہے یہ دن پہلے گزرتے ہیں

مشعل دکھائی برق جیل نے راہ میں الله کیا کی ہے تری بارگاہ میں شوخی کو قید کیجیے نیجی نگاہ میں گیرا ہے آندھی یانی نے بیس کوراہ میں میٹی ہے ہم ہے ٹوٹ کے اب خانقاہ میں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں کھنگوں گا اور اینے عدو کی نگاہ میں تھوکر بھی کھائی ہے تو محبت کی راہ میں بڑتے ہیں ایے کتنے ہی میدان راہ میں وهبه لگا دیا مرے بخت ساہ میں مبندی لگائی جاتی ہے یائے نگاہ میں جس کے یہ فتنے ہیں وہ ہے اپنی نگاہ میں اور سرمہ گھر کرے تری چیٹم سیاہ میں سو بوتکوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں بول محو ذكر اشهدان لا الله ميس یانی کو ناز ہے کہ میں یوسف ہوں جاہ میں

اس شان سے ہم آئے تری جلوہ گاہ میں کیا در ہے امیر کے عفو گناہ میں اندهیر کر رہی ہے یہ چیٹم سیاہ میں دل ہے تیاہ قافلہ اشک و آہ میں توبہ بھی کچھ بھروسہ کے قابل ہے زاہدو وہ وشنی سے و کھتے ہیں و کھتے تو ہیں کانٹا ہوا ہوں سوکھ کے لیکن نہال ہوں افتادگی میں بھی مجھے معراج ہے نصیب ہم رہروان عشق کو محشر کا خوف کیا تونے تو اے ساہی شب مائے تار ہجر وہ دیکھتے ہیں خون تمنا جما کے آگھ آئکھ اپنی فتنہ ہائے قیامت یہ کیا بڑے قدرت خدا کی ہے کہ ملیں خاک میں تو ہم شاعر کومت کرتی ہے تعریف شعر امیر ہے نقش دل یہ صورت تو حید اے امیر بینکس کے جاند سے چبرے کا بڑگیا

#### سودا و میر دونوں تھے کامل مگر امیر ہے فرق واہ واہ میں اور آہ آہ میں

پھرتے ہے ہم بھی یونہی خوش خوش بھی وطن میں وو چار دن سفر میں دو چار دن وطن میں بلیل بکارتی ہے صیاد کو چمن میں ذریر لحد بڑے ہیں لیٹے ہوئے کفن میں عبرت بکارتی ہے بس رہ چکے وطن میں مشہرے مسافرانہ دو چار دن وطن میں ہر پھول سے لیٹ کرروتا ہوں میں چمن میں جھوٹے ہوئے وطن میں جھوٹے ہوئے وطن میں جھوٹے ہوئے وطن میں جھوٹے ہوئے مسافرانہ دو چار دن وطن میں جمن میں جھوٹے ہوئے ہوئے سفر کے مل جائیں گے وطن میں جھوٹے ہوئے سفر کے مل جائیں گے وطن میں

ہے باغ باغ بلبل جس طرح تو چن میں آزاد ہو کے ہم نے ایام عمر کائے کیا جگونہ کیا جگونہ کیا جگونہ کیا جگونہ دیا جانے کہ چھوڑا پھولوں نے کیا جگونہ دیا حریر قاقم تھا رخت خواب جن کا آواز کن جو آئی کانوں میں ہم یہ سمجھے یاروں سے اُنس کیاغر بت میں عمر گزری باتوں کوشل شبنم چھپ جھپ کے باغبال سے بادان رفتہ کا ہے غم اے امیر ناحق یاران رفتہ کا ہے غم اے امیر ناحق

منا ہوا سا نشانِ سر مزار ہوں میں کہ انتخاب جہاں فخرِ روزگار ہوں میں فزران نہ مجھو مجھے آخری بہار ہوں میں گناہ گر نہ کروں تو گناہگار ہوں میں کہ آج منزلِ عشرت ہوں کل مزار ہوں میں گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں میں میں گناہگار ہوں میں یہ دے گناہگار ہوں میں یہ دے گناہگار ہوں میں یہ دو ان خدا نہ دکھائے کہ ہوشیار ہوں میں وہ دن خدا نہ دکھائے کہ ہوشیار ہوں میں

گزشتہ خاک نشینوں کی یادگار ہوں میں مجھ کو کہو فلک سے ملائے نہ خاک میں مجھ کو امیر جاتی جوائی ہے مجھ سے کہتی ہے مرے گناہوں سے ہے تیری مغفرت کی نمود زمین قصر سلاطیں سے آربی ہے صدا پھر اس کی شان کر بی کے حوصلے دیجے بلائیں لیتی ہے پھر پھر کے گرد نومیدی بڑے مزے میں گزرتی ہے بخودی میں امیر

زاہرو کافی ہے اتنی بات بخشش کے لیے اس کو شوقِ مغفرت ہے میں گنہگاروں میں ہول

کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں بے گناہ ہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے مغفرت بولی ادهر آمیں گنهگاروں میں ہوں

ہو کہیں لالہ و گل اور کہیں سمس و قمر ہر جگہتم کونی شان ہے ہم و یکھتے ہیں ہر طرف اپنی ہی صورت ہمیں آتی ہے نظر آئینہ خانے میں جیران ہے ہم ویکھتے ہیں د مکھتے تھے رخ امید کو جس حسرت ہے یاس کو بھی اس ارمان ہے ہم دیکھتے ہیں

تصور ایک بح حسن کا بول ہے مرے ول میں رواں رہتا ہے دریا جس طرح آغوش ساحل میں ہزاروں قیس مشرب ساتھ پھرتے ہیں بیاباں میں مرے ول میں خیال بار یا لیلیٰ ہے محمل میں رویا ہے ول صاد بھی اس کے رویے پر قیامت کا اثر ہے اضطراب مرغ کیل میں یمی حیرت کا عالم ہے تو نظارہ کہاں مجنوں نکل بھی آئے محمل سے تو پھر لیلی ہے محمل میں لگا کر وار او جیما پھر نہ دیکھا اس طرف تم نے قضا روتی رہی بیٹھی ہوئی پہلوئے کہل میں امیر اس کی تجلی گاہ ہے دنیا جو آئکھیں ہوں وہی گل ہے گلتاں میں وہی ہے شمع محفل میں

پرکیا کہیں نگاہ میں جلوے کہاں کے ہیں
آخر تو چیچے چیچے ای کارواں کے ہیں
آئی صدا یہی تو مقام امتحال کے ہیں
چیکے ہوئے نفیب مرے آشیاں کے ہیں
جلوے جو خاص ہیں وہ ادھرلامکاں کے ہیں
اے تیخ یار چل بھی بیغزے کہاں کے ہیں
تیج سے بتا یہ لفظ انہی کی زباں کے ہیں
سے جی بتا یہ لفظ انہی کی زباں کے ہیں

ظاہر میں ہم فریفتہ حسن بتاں کے ہیں یارانِ رفتہ سے بھی جا ہی ملیں گے ہم گران رفتہ سے بھی جا ہی ملیں گے ہم گرائے جب فراق میں ماگی دعائے وصل روشن چراغ برق سے رہتا ہے رات دن اسے مہت بلند ابھی تو کی نہ کر یاں جان پر بنی ہے کجھے ہیں رکاوٹیں وہ اور وعدہ وصل کا قاصد نہیں نہیں

رہے تصویر جیرائی ہم ان کے روبرو برسوں

لب خاموش سے کی دردِ دل کی گفتگو برسوں

کرے گایاد اے غم ہم کو بعدِ مرگ تو برسوں

کھلایا ہے جگر برسوں پلایا ہے لہو برسوں

نہیں اے بے کسی بعدِ فنا کچھ خوف تنہائی

رہے گا میری تربت پر ججوم آرزو برسوں

فنا کے بعد ایسے بے کسوں کو کون پوچھے گا

مگر اے بیکسی رویا کرے گی ہم کو تو برسوں

امیر اک مصرع ترتب کہیں صورت دکھاتا ہے

بدن میں خٹک جب ہوتا ہے شاعر کے لہو برسوں

کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلماں کی

رہے گا خلد میں بھی یاد ہم کو تکھنؤ برسوں

مرے مرقد کو تھرانے قیامت بن کے آتے ہیں یرا ہوں میں یہاں آکر تو یوں مجھ کو ستاتے ہیں حسینان جہال رکھتے ہیں شاید درد کا شیوہ جگہ دیتا ہے جو دل میں اُسی کا دل دکھاتے ہیں وه اکمی پھر گھٹا وہ برق چکی وہ بہار آئی الله و رندو چلو واعظ تو يونهي سر پھراتے ہيں ہاری لغزشوں کی تجھ کو اے زاہد خبر کیا ہے فرضة تقامة بين باتھ جب ہم لڑ کھراتے بين گزرگاہ جہاں خالی نہیں رہتی ہے کثرت ہے تماشا گاہ ہے دیکھو ہزاروں آتے جاتے ہیں ہاری بے خودی تمہید ہے تیری نمائش کی منا کر نقش ہم اپنا ترا نقشہ جماتے ہیں امير افرده ہو كر غنية دل سوكھ جاتا ہے وہ ملے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں

ہر ربگور میں راہ تری دیکھتا ہوں میں نقشے ہزاروں مث گئے ہیں تب بناہوں میں سایہ صفت قدم بقدم زیر یا ہوں میں بیگانہ وار ایک کنارے پڑا ہوں میں بیگانہ وار ایک کنارے پڑا ہوں میں

واکر وہ چیٹم دل صفت ِنقش یا ہوں میں اے انقلاب وہر مٹاتا ہے کیوں مجھے افتادگی میں اس سے نہ سمجھو جدا مجھے مانند سبزہ اس جین دہر میں امیر

عاشق سے ہوئیں چارتو شر ما گئیں آئکھیں اک ایک کواک ایک سے لڑوا گئیں آئکھیں

اوروں سے تو بے باک سر برم لڑا کیں اس ناز سے ویکھا کہ بہم کٹ گئے عاشق

#### تاچند امیر اس چنستال کا نظارہ دل سیرے اُکتا گیا پھرا گئیں آنکھیں

جوشِ وحشت مجھے ہر سال بناتا ہے جواں جب بہار آتی ہے ایامِ شباب آتے ہیں دھیان بندھتا ہے جو اس عارض و گیسو کا امیر مشقل لخانہ مشک و گلاب آتے ہیں

اب نہ باتوں میں مزہ ہے نہ ملاقاتوں میں اک نہ اک بات نکل آتی ہے سو باتوں میں مے کھینی یا کوئی شمشیر خراباتوں میں کیے مزہ ملنے لگا ہے انہی صلواتوں میں کیے مزہ ملنے لگا ہے انہی صلواتوں میں

ہائے وہ دن کہ گزر جاتی تھی شب باتوں میں میں میں میں عاصح کی بھی من لیتا ہوں میار ادھر لوٹے ہیں چار اُدھر اے ساقی واعظ اب چھیڑ کے رندوں سے سنا کرتے ہیں واعظ اب چھیڑ کے رندوں سے سنا کرتے ہیں

وہ تو سنتا ہی نہیں ہے داد خواہی کیا کروں

کل گیا تھا پیٹر زاہد سوچتا ہوں دل میں آج

خدمت پیر مغال میں عذر خواہی کیا کروں

خدمت پیر مغال میں عذر خواہی کیا کروں
مجھ گدا کو دے نہ تکلیف حکومت اے ہوں

چار دن کی زندگی میں بادشاہی کیا کروں

دھوتے دھوتے آنسوؤں سے ہوگئیں آٹکھیں سفید

وہ مرے اعمال روز و شب سے واقف ہے امیر

پیٹر خالق اب دعائے ہے گناہی کیا کروں

جوگزرتے ہیں زمانے سے گزرجاتے ہیں نام روش وہی آفاق میں کر جاتے ہیں وہی زندہ ہیں یہاں آکے جومر جاتے ہیں خیرتم جاؤ اُدھر، ہم تو ادھر جاتے ہیں کوچہ یار میں اوّل تو گزرمشکل ہے۔
مقع سال جلتے ہیں جو برم محبت میں تری
اثرِ آب بقا خاک روعشق میں ہے
زاہرو تم کو جہاں ہم کو در یار پند

بہار آئی گھٹا چھائی کھلے ہوتل چلے ساغر
نہ تم پرہیزگاروں میں نہ ہم پرہیزگاروں میں جگر روتا ہے دل کو دل جگر کو طرفہ ماتم ہے وہ اس کے سوگواروں میں بیاس کے سوگواروں میں امیر ان سے نہ بچتی دخت ِ رز آئھوں میں پی جاتے امیر ان سے نہ بچتی دخت ِ رز آئھوں میں پی جاتے جوانی کا گزر شاید نہیں برہیزگاروں میں میں جوانی کا گزر شاید نہیں برہیزگاروں میں

صبح بہار ہو جو گریباں دریدہ ہوں سٹمع سحر ہوں عمر بیایاں رسیدہ ہوں حرف حرف عموں سخن ناشنیدہ ہوں دونوں سے مثل سرد میں دامن کشیدہ ہوں گل بنس بردیں چن میں جو میں آبدیدہ ہوں

عالم نگفتہ ہو جو میں آفت رسیدہ ہوں اے اہل برم مجھ کو اُٹھاؤ نہ برم سے اب تک کی پہ میری حقیقت کھلی نہیں مطلب خزال سے پچھ نہ غرض ہے بہار سے مطلب خزال سے پچھ نہ غرض ہے بہار سے شبنم کے اے امیر ملے ہیں مجھے نصیب

ہم کیا ہوئے نکل کے ترے گھرے کیا کہیں اللہ حشر تک ول مضطر سے کیا کہیں

ملتا نہیں مکاں سے پینہ لامکان تک ٹھیرا ہے روز حشر پیہ دیدار یار کا رہے ہیں وصل میں کیا کیا نیاز و ناز کے جھڑے

ہم روٹھ کے اُٹھے بھی وہ من کے بیٹھے ہیں

گر کر جب وہ اُٹھے ہیں تو دل بیٹھے ہیں لاکھوں کے

ہزاروں فتنے اُٹھے ہیں جہاں وہ بن کے بیٹھے ہیں

بڑاروں کا نئے ہیں صحرائے محبت کے

بڑے ہی قدرداں کا نئے ہیں صحرائے محبت کے

کہیں وامن کے بیٹھے ہیں

کہیں گا کہ گریباں کے کہیں وامن کے بیٹھے ہیں

ہاں اور دل ملے تو تری آرزو کریں مستی بغیر بادہ و جام و سبو کریں تامحرموں سے راز کی کیا گفتگو کریں بلبل کی طرح باغ میں کیا ہاؤ ہو کریں

سم گشته دل کی تا بکجا جبتجو کریں یا رب وہ ذوق دے کہ ترے مستِ معرفت کب زاہدوں کو مسئلہ عشق کا ہے فہم ہے غیبے سال بہار خموثی میں اے امیر

محشر تلک کہوں میں اگر مختصر کہوں کہیے تو میں بھی قصہ سوز جگر کہوں

طولِ شبِ فراق کا قصہ نہ پوچھے سنتے ہیں آپ سارے زمانے کا وروول

کہتا ہے حسن میں نہ رہوں گا تجاب میں
یا پھول بھر دیئے طبق آ فاب میں
یاں عمر کٹ گئی ہے اسی اضطراب میں
یوچھی جگہ جو میں نے کہا ہنس کے خواب میں

جب خوبرو چھیاتے ہیں عارض نقاب میں رکھا یہ تم نے پائے حنائی رکاب میں اے برق تو ذرا مجھی تروپی مشہر سمی طلنے کا وعدہ منہ سے تو ان کے نکل سمیا

عزیز احباب سائھی دم کے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں

### اللی کیا علاقہ ہے وہ جب لیتا ہے انگرائی میرے سینے میں سب زخموں کے ٹا کے ٹوٹ جاتے ہیں

کہتا ہے کون آہ میں اپنی اثر نہیں ہاں دل دکھے کسی کا یہ مدِنظر نہیں ہم ہے قرارلوٹے ہیں کب سے خاک پر آسودگانِ خاک تہہیں کھے خبر نہیں

وہ گلعذار کہ تلتے تھے روز پھولوں میں انہی کی خاک شریک آج ہے بگولوں میں

اس کی حسرت ہے جسے دل سے بھلا بھی نہ سکوں ڈھونڈ نے اس کو چلا ہوں جسے یا بھی نہ سکوں ناز کرنے سے بخچے منع نہیں کرتا میں پر نہ اشخا کی نہ سکوں کوئی بوجھے تو محبت سے یہ کیا ہے انصاف وہ مجھے دل سے بھلا دیں میں بھلا بھی نہ سکوں وہ مجھے دل سے بھلا دیں میں بھلا بھی نہ سکوں

فلک کے دور سے دنیا بدل گئی ورنہ جہاں بے ہیں یہ میخانے خانقا ہیں تھیں

اے امیر اوّل تو وہ ناآشنا ملتا نہیں مل گیا جس کو تو پھر اس کا پتا ملتا نہیں ذبح کرتا ہے تو میرے دست و بازو کھول دے رحم کر قاتل کہ بے تڑ بے مزا ملتا نہیں

كباب سيخ بيں ہم كرونيں ہرسوبد لتے بيں جل أثقتا ہے جوبه پبلوتو وہ ببلوبد لتے ہيں

گرچدد کھے خواب اچھے سب نے تعبیریں کہیں وصل کی بنتی ہیں ان باتوں سے تدبیریں کہیں

### لا کھ محنت کی نہ نکلی وصل کی صورت امیر سامنے تقدیر کے چلتی ہیں تدبیریں کہیں

خدا جانے کل تم کہاں ہم کہاں ہوئے جلوہ گرتم تو چر ہم کہاں

یہ چرہے بیصحبت بیا عالم کہاں جو خورشید ہوتم تو شبنم ہیں ہم

ایے بڑے کہیں سنورتے ہیں

ول مخبر جائے یہ امید نہیں

دل ہم کو دیکھتا ہے ہم دل کو دیکھتے ہیں کیوں غرق ہونے والے ساحل کودیکھتے ہیں خخر بکف جو اپنے قاتل کو دیکھتے ہیں ایکھوں کو بند کر لیس خالق سے لولگا ئیں

وہ کھول ہوں جو کسی کے گلے کا ہار نہیں

الجھ پڑوں کسی دامن سے میں وہ خارنہیں

کے کے آیا ہے پر سخانہ پری رو دل میں آکے آکھوں میں بلیث جاتے ہیں آنسوول میں

ناز انداز ادا غمزہ کرشمہ شوخی حکم ہے ضبطِ محبت کا کہ ہوراز نہ فاش

ا بنی قسمت کو جانتا ہوں میں

تیرے وعدہ پیشاد ہوں کیوں کر

اس کا زمیں میں ہے نہ پتہ آسان میں پیدا ہی کیوں کیا تھا خوشی کو جہان میں راحت کو ڈھونڈھتا ہے عبث تو جہان میں دین نہ تھی کسی کو جو اے آفریدگار

دونوں آئھیں ہیں کہ دو ناسور ہیں

اشک سے جب دیکھیے معمور ہیں

رات دن غم پنم گزرتے ہیں ہم تو اس زندگی پہ مرتے ہیں

ون نہیں رات نہیں صبح نہیں شام نہیں رہ گئی ایک نہیں ہاں کا کہیں نام نہیں

ول سے کہتا ہے تصور یار کا تو مصور ہے تو میں تصور ہوں

میں جانتا ہوں بلبل جو نے تری حقیقت اک مشت ِ استخوال میں دو پر لگے ہوئے ہیں

وہ انتظار کسی کا کرے جو آپ میں ہو ہم ایک عمرے اپنی ہی راہ دیکھتے ہیں

جامه زيبو وه نمائش بعد مردن کيا هوئي پيرېن مين تقي جو سج دهج وه کفن مين کيون نبين

بخت ایسے کہاں ہیں جو کروں یار سے باتیں کرتا ہوں میں شب بھر در و دیوار سے باتیں

شوخی تھی قیامت تری متانہ ادا میں فتوں نے قدم چوم کیے لغزشِ یا میں

ہزار طرح کے ہوتے ہیں وہم ہم کو امیر سمسی کی آنکھ بھی جب ہم پر آب دیکھتے ہیں

یار کے اُٹھتے ہی برہم ہوگیا سامانِ عیش مے کہیں مینا کہیں ساقی کہیں ساغر کہیں

غبارِ راہ بن کر ان کا دامن تھام کیتے ہیں ہم اینے سر بلائے گردش ایام لیتے ہیں ہم اپن خاک سے بعدِ فنا سے کام لیتے ہیں رہوتم شوق سے عہد شباب و دورمستی میں

صورت کواس کی د کھے کے سمجھے ہوتم غریب ہوئیں

ہارے آ گے تمہاری وہاں سے گا کون

ڈراؤل حشر کی فریاد سے تو کہتے ہیں

اس كو جب دُهوندُه نكالا تو كيامم مجھ كو ڈوبتا ہوں تو ڈبوتا نہیں قلزم مجھ کو نیم جال جھوڑ نہ اے تیج تبسم مجھ کو بیار کی آنکھ سے دیکھا نہ کروتم مجھ کو بنتے ہیں دیکھ کے اب تک لبِ گندم جھ کو تونے کیا پھیر لیا منہ کہ کیا کم مجھ کو د يكت تها جو ميں الجم كو تو الجم مجھ كو ابی صورت یہ خود آتا ہے ترجم مجھ کو

واہ رے بیخودی شوق کیا خوب سلوک لاله وگل ہوںخس و خار ہوں یا رب کیا ہوں تجھ کو قاتل ہی کے لعل لب خنداں کی قشم میں تو کیا عس سے وہ آئینہ رو کہتا ہے وعوکا کھائے ہوئے آدم کو زمانہ گزرا میں ترا عکس تھا اس آئینہ ہستی میں اور تھا کون شب ہجر مصیبت کا شریک د يكيتا هول بھي آئينه تو روتا هول امير

د کھتا ہوں ہر مرقع میں تزی تصویر کو دے رہا ہے کیا گلے ال مل کے دم شمشیر کو واہ کس بروے میں رکھا حسن کی تصویر کو پیار کرتی ہے تری رحمت مری تقفیر کو

اےخوشا وحدت نما کثرت کشا نیرنگ عشق ایے کبل کا ذرا شوق شہادت دیکھیے ڈال دی عشاق کی آنکھوں یہ حیرت کی نقاب ناز کیونکر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم

سبرهٔ رخسار جانال پر لکھا کیا خوب خط چوم اول یاؤل جو دست کا تب تقدیر کو

مویٰ سا کوئی طالبِ دیدار بھی تو ہو اے آفاب حشر شمودار بھی تو ہو

گھر گھر تجلیاں ہیں طلبگار بھی تو ہو پردے میں جا ہتا ہے کہ ہنگامہ ہو بیا

تصور قید میں ہے اے امیر اک بت کی آتھوں کا پری غانہ بنا رکھا ہے میں نے اپنے زنداں کو میں اک غربت زدہ باقی رہا تھا میں بھی آتا ہوں مبارکباد دے آئے کوئی گورِ غریباں کو بہت ہے زور پر دستِ جنوں تاضح الگ رہنا ترا دامن نہ کپڑے چھوڑ کر میرے گریباں کو امیر ایسی کہاں قسمت کہ پہنچوں اڑ کے پھولوں تک کہیں گلتاں کو کہولوں تک کہیں جا گیتاں کو کہتاں کو کہولوں گلتاں کو کھولوں گلتاں کو کہولوں گلتاں کو کھولوں گلیاں گلیاں

عمر آخر ہو یا ہے آخر ہو شہر بیگانہ تم مسافر ہو تم تو آغاز ہی میں آخر ہو شبِ فرفت دراز ہے دیکھیں اتن وابنگی جہاں سے کیا اوّلِ عشق میں یہ حال امیر

پھرجس نے دل دیا ہے اس کے جگر کو دیکھو ایک ایک غش کو دیکھو، دو دو پہر کو دیکھو پہلے تم اپنی چتون اپنی نظر کو دیکھو حالت مریض غم کی کچھتم ہی جانتے ہو

میجه تسلی دل زار تو کرتے جاؤ تم نہ آؤ گر اقرار تو کرتے جاؤ

یارو تم اپنے پاؤں سے کانٹے چنا کرو کہتے ہیں پہلے ہوش کی اپنے دوا کرو کہتے ہیں ہم سنیں نہ سنیں تم کہا کرو لوہم تو آگے جاتے ہیں صحرائے عشق میں جب بوچھا ہوں ان سے دوا در دِعشق کی کیا قدر ہے فسانۂ الفت کی وال امیر

یہ زمیں اور یہ آسان نہ ہو نام باتی رہے نشان نہ ہو غم نہیں ہے جو بیہ جہان نہ ہو اے جنوں لے چل اب وہاں کہ جہاں یوں مٹا الفتِ خدا میں خودی ہم رہیں تم رہو وصال رہے

شام ہی سے ہے یہ دھمکی کہ سحر ہونے دو لادوا ہے جو مرا دردِ جگر ہونے دو ہونے دو ہونے دو

وصل کی رات تو راحت سے بسر ہونے دو جس نے بید درد دیا ہے وہ دوا بھی دے گا ہوں غریب اور غریبوں کا خدا والی ہے

کس کام کا وہ نام جو زیرِ تکیں نہ ہو کیونکر جہاں ہو جو جہاں آفریں نہ ہو جب تک کہ عرش پر قدم اوّلیں نہ ہو وہ حسن کیا ہے حسن جو خاطر نشیں نہ ہو ہستی جہاں کی ہستیِ حق پر دلیل ہے سر آستانِ دل پہ نہ پہنچے مجھی امیر

ہائے وہ دن کہ جو اُٹھتے تھے بٹھانے ہم کو واہ کس بروے میں مارا ہے ادائے ہم کو آج محفل ہے تم آئے ہو اُٹھانے ہم کو سات عالم میں بیشہرت ہے قضانے مارا

امیر بول ہی سہی چند روز مر دیکھو وہی ظہور وہی شان ہے جدھر دیکھو وصال پر جو ہے وصل امتحان کو دیکھو امیر جلوہ وحدت سے آشنا ہو جو دل آتی بھی ہے تو آپ میں پاتی نہیں مجھ کو موت ایک طرف نیند بھی آتی نہیں مجھ کو

کیا بے خبری ہے کہ خبر یار کی مجھ تک ہےخواب میں آنے کا امیر اس سے جو دعدہ

دل میں ہزار درد اُٹھے آئکھ تر نہ ہو دو چار سو برس تو الہی سحر نہ ہو اے صبط و کیھ عشق کی ان کو خبر نہ ہو مدت میں شام وصل ہوئی ہے مجھے نصیب

أدهر جواب نه مو پچھ ادهر سوال نه مو

یہ جا ہتا ہے تحیر کہ دونوں ہوں تصور

ابھی آئے ابھی جاتے ہو جلدی کیا ہے دم لے لو نہ چھیڑوں گا میں جیسی چاہوتم مجھ سے قتم لے لو

تم تو صاحب ہوا ہے لڑتے ہو

آہ کرنے یہ کیوں مجڑتے ہو

اٹھا ہے آج کیا اہر دریا بار دیکھو تو

بحرے آتے ہیں آنسومیرا حال زار دیکھوتو

جامہ مستعار سا ہے کچھ آسال پر غبار سا ہے کچھ رخت ہستی بدن پہٹھیک نہیں ساقیا ہجر میں پیہ ابر نہیں

لوٹ جائے نہ قضا بھی کہیں نخچیر کے ساتھ کھنچ گیارنگ میں نقاش بھی تصویر کے ساتھ کیا مزہ ہو جو چلے جام بھی شمشیر کے ساتھ تیر پر تیر لگا دیکھ کے او صید آفکن کیا شہبہ رُرِخ گلگوں نے دکھایا عالم عرصۂ جنگ میں بھی چیجئے ہے او ساتی

### بات سیدهی بھی ہوئی جاتی ہے اُلٹی جو امیر ضد ہے شاید مری تقدیر کو تدبیر کے ساتھ

> چھوٹے جو اپنے ہاتھ سے اس ولریا کے ہاتھ سارے جہاں سے بیٹھ رہے ہم اٹھا کے ہاتھ

ہے آج جو سرگزشت اپنی کل اس کی کہانیاں بنیں گی

خونِ ناحق کہیں چھیتا ہے جھیائے سے امیر کیوں مری لاش پہ بیٹھے ہیں وہ دامن ڈالے

یوچھتا میں جو مسیحا کہیں جھے کو طنے درودل کی بھی تمہیں کوئی دوا کرنی ہے

نہ شاخِ دل ہی اُونچی ہے نہ دیوارِ چمن بلبل تری قسمت کی کوتاہی، تری ہمت کی پستی ہے

زمیں کھا گئی آ اس کیے کیے ہوئے باغ نذر خزاں کیے کیے تڑیتے رہے باغباں کیے کیے

ہوئے نامور بے نثال کیے کیے نہ نے نہ کل ہیں نہ غنچ نہ بوٹے نہ پنے خزال لوٹ ہی لے گئی باغ سارا

نکیلے سجلے جواں کیے کیے وہاں ان کو گزرے گمال کیے کیے مر تاکی ہے جوال کیے کیے ت آسال آسال کیے کیے گلے یر ہیں تنجر روال کیے کیے کھلے کھولیں گے نکتہ دال کیے کیے

تری بانکی چتون نے چن چن کے مارے یہاں درد سے ہاتھ سے یہ رکھا ہزاروں برس کی ہے بڑھیا یہ دنیا بنا کر دکھائے مرے درد ول نے ترے جال نثاروں کے تیور وہی ہیں امیر اب سخن کی بردی قدر ہوگی

عالم میں سربلند رہے ہم جہاں رہے اتنے ہوئے عیاں کہ نظر سے نہاں رہے مشتی میں جیسے ساکن مشتی رواں رہے مانند عشق حسن بھی یا رب جواں رہے ہم بار خاطر قفس و آشیاں رہے

محکشن میں سرو، فوج میں مثل نشاں رہے نیرنگ ان کی شان بخلی کے دیکھیے یوں بیٹھے بیٹھے زیست کے دن ہو گئے تمام تا حشر ان کو ناز مبارک مجھے نیاز صیاد ادهر خلاف، ادهر باغبال امیر

نقشہ مگر وطن کا ابھی تک نظر میں ہے سارے جہاں کا درو ہمارے جگر میں ہے

اک عمر ہوگئی کہ اقامت سفر میں ہے تخفر طلے کسی یہ رائے ہیں ہم امیر

ول میں آکر نہ ول سے پھر نکلے ہم تو ارماں بن گئے ول کے

کرو نه غمزے کہ فصل بہار جاتی ہے

اب آؤ زندگی مستعار جاتی ہے

اب انجمن سے شیشہ و ساغر اٹھا ہے

بے چشم مست یارنہیں لطف کے کشی

### اک ذرا دیکھتو کیا کہتے ہیں مرنے والے اوغریبوں کے مزاروں سے گزرنے والے

عجب دلچیپ نقشہ عالم ایجاد رکھتا ہے جو آئکھیں دیکھ لیتی ہیں انھیں دل یاد رکھتا ہے

### آپ ہی جل رہے ہیں پروانے معمع کی سرگذشت کون سے

ٹوٹتی ہیں بجلیاں ان کے لیے ساقیا ہلکی می لا ان کے لیے سادگی گہنا ہے اس سن کے لیے بھیجنا ہیں ایک کمسن کے لیے بھی نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے ہم برے سب سے ہوئے جن کے لیے پھول جنگل میں کھلے کن کے لیے پھول جنگل میں کھلے کن کے لیے اب کوئی حور آئے گی ان کے لیے اب کوئی حور آئے گی ان کے لیے دن گئے جاتے بھے اس دن کے لیے دن گئے جاتے بھے اس دن کے لیے آئے جے دنیا میں اس دن کے لیے

جب سے بلبل تو نے دو تھے لیے تندھے اور ایسے کمن کے لیے ہوائی خود جوائی کا سگھار باغبال کلیال ہوں ملکے رگ کی ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا وائے قسمت وہ بھی کہتے ہیں برا کون ویرانے میں لوٹے گا بہار سب حسیس ہیں زاہدوں کو تاپند وصل کا دن اور اتنا مختر وصل کا دن اور اتنا مختر لاش پر عبرت یہ کہتی ہے امیر لاش پر عبرت یہ کہتی ہے امیر

خودی ہے بے خودی میں آ جو شوق ہے پرسی ہے جے تو نیسی سمجھا ہے اے غافل وہ ہستی ہے مر راہ عدم گور غریباں طرفہ بستی ہے کہیں حسرت برسی ہے کہیں حسرت برسی ہے

ری معجد میں واعظ خاص ہیں اوقات رحمت کے ہمارے میکدہ میں رات دن رحمت بری ہے برخ اے آہ رسا اب کنگرے پر عرش کے بہنچی بلندی کو بلندی کو بلندی جانتا ہمت کی بہتی ہے جوانی لے گئی ساتھ اپنے سارا عیش مستوں کا صراحی ہے نہ سافر ہے نہ مستی ہے نہ کوئی شمع التا ہے نہ کوئی گل چڑھاتا ہے نہ کوئی گل چڑھاتا ہے مراروں پر غریبوں کے عجب غربت بری ہے امیر اک شختہ ہموار ہے سے شعر کا کوچہ طبائع کے تفاوت ہے بلندی اور بستی ہے طبائع کے تفاوت سے بلندی اور بستی ہے

سنبل میں چے پڑ گئے بالوں کے سامنے نبضیں نہ چل کیس تری چالوں کے سامنے شیرازہ کھل گیا ترے بالوں کے سامنے شیشوں کے سامنے شیشوں کے سرجھکے میں بیالوں کے سامنے

پڑمردہ گل ہوئے ترے گالوں کے سامنے تیروں کے پر کٹے ترے غمزے کے رُوبرو عاشق نے لاکھ جمع کیا دفتر حواس کرتے ہیں بھرجن کوخدانے دیا ہے ظرف

کیس کی خیر ہویا رب مکاں رہے ندر ہے
پھر اس قدر بھی ہمارا نثال رہے ندر ہے
جبیں رہے ندر ہے آستال رہے ندر ہے
حضور یار، مجال بیاں رہے ندر ہے
یہ حال دل کا دم امتحال رہے ندر ہے

رہے وہ جان جہاں یہ جہاں رہے ندرہے ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ لیں ہمارے دل سے مٹے گا نہ داغ شوق ہجود چلا تو ہوں ہے اظہار درد دل دیکھوں چا ہوں کو چہ قاتل کوسر کے بل دیکھوں

دوروزہ زیت غنیمت ہے ذکر حق کرلے بدن میں جان دہن میں زباں رہے نہ رہے امیر جمع ہیں احباب در و ول کہہ لے پھر التفات ول دوستاں رہے نہ رہے

آیے آیے حفرت بہت آزاد رہے یاد رہنے کے جو قابل نہ ہو کیا یاد رہے

ہم جو پنچے تو لبِ گور سے آئی بیصدا کیا عجب بھول گئے ہم جو کلام اپنا امیر

فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا کھبرے مجھی اس گھر میں جا نکلے بھی اس گھر میں جا تھہرے ول عاشق میں کیونکر عکس روئے ولریا تھہرے جمال آفاب آئینہ شینم میں کیا تھبرے حقیقت کھول دی آئینہ وصدت نے دونوں کی نہتم ہم سے جدا تھہرے نہ ہم تم سے جدا تھہرے رے سائے کی صورت ساتھ ہم ہر شخص کے لیکن جدا أشے جدا بیٹے جدا آئے جدا تھبرے صفیں آراستہ ہونے لگیں جب اہل محشر کی جما کر ایک تکری حسرتوں کی ہم جدا تھبرے زمین کوئے جاتاں بھی عجب دلچسپ تختہ تھا جہاں تھہرے ہارے یاؤں مثل نقش یا تھہرے امير آيا جو وقت بد تو سب نے راہ لی ايی ہزاروں سینکڑوں میں درد وغم دو آثنا کھہرے

شبغم مجھ سے بیٹا جائے کیوں کر تری تقویر تو آگے کھڑی ہے

نگاہِ ناز ہوتی ہے برآمد سلامی کو صفِ مڑگاں کھڑی ہے تہارے لب ہیں باغ حسن کے پھول تبسم ان کی نازک پھھڑی ہے

عجب ناگن ہے زلف اس کی کہ جس محفل میں کھولی ہے
وہاں سے جو چلا ہے اٹھ کے اس کے ساتھ ہولی ہے
عجب عالم ہے اس کا وضع سادی شکل بھولی ہے
کھی جاتی ہے دل میں کیا رسلی نرم بولی ہے
امیر ایسے شگفتہ ہیں مضامیں نازک و رنگیں
غزل کیا ہے یہ پھولوں سے بھرگ کچیں کی جھولی ہے
خوشامہ اے دلِ بیتاب اس تضویر کی کب تک
یہ بولا چاہتی ہے پر نہ بولے گی نہ بولی ہے
امیر اس بے وفا دنیا کی صورت پر نہ تم جاؤ
امیر اس بے وفا دنیا کی صورت پر نہ تم جاؤ

دونوں عالم ہوئے تہ و بالا تم تھے پردے میں کیا قیامت کے اس کا نقشہ کھنچے تو اے نقاش رنگ بھرنا مری طبیعت کے

ترا کیا کام اب دل میں غم جانانہ آتا ہے۔
نکل اے صبر اس گھر سے کہ صاحب خانہ آتا ہے۔
ان ہی سے غمزے کرتی ہے جو تجھ پر جان دیتے ہیں۔
اجل تجھ کو بھی کتا نازِ معثوقانہ آتا ہے۔

وہ بت ہے مہر ہاں سب اپنا اپنا حال کہتے ہیں

لبِ خاموش تجھ کو بھی کوئی افسانہ آتا ہے
امیر اور آنے والا کون ہے گور غریباں پر
جو روش شمع ہوتی ہے تو ہاں پروانہ آتا ہے

جاب سے اب اے چیٹم یار باتی ہے کہ منزلوں میں ابھی کوئے یار باتی ہے وہی انتظار باتی ہے وہی تراپ باتی ہے چیٹے اگر کوئی امیدوار باتی ہے جو ہے تو ایک عدم کا دیار باتی ہے مزار و سائے نحل مزار باتی ہے ہنوز حسرت دیدار یار باتی ہے ہنوز حسرت دیدار یار باتی ہے

نہ مست ہے، نہ کوئی ہوشیار باقی ہے چلے برنگ نفس عمر بھر تو کیا حاصل نہول میں تاب نہ انکھوں میں تو رہائین فضا پکارتی بھرتی ہے ان کو مقتل میں کہاں نہیں یاران رفتہ کو ڈھونڈھا نہ تخت خسر و جیس ہے نہ چر قیصر روم مثال آئینہ وا جی مزار میں آئکھیں

بہار آئی عجب حالت ہے ان روزوں مرے ول کی جگر میں چکایاں لیتی ہیں منقاریں عنادل کی حسینانِ جہاں رہتے ہیں مہماں عکس کی صورت ہنا ہے خشت آئینہ سے شاید خانۂ ول کی ہنا ہے خشت آئینہ سے شاید خانۂ ول کی

کون جانے مخجے کہاں تو ہے سونشانوں میں بے نشاں تو ہے کہیں ہیں جانشاں تو ہے کہیں عیاں تو ہے میہماں تو ہے میہماں تو ہے

دوسرا کون ہے جبال تو ہے الاکھ پردوں میں تو ہے بردہ تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں نوج جلوت میں نہیں میرے سوا یبال کوئی

جان کہتی ہے جان جاں تو ہے خوب دیکھا تو باغباں تو ہے جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے جسم کہتا ہے جان ہے تو ہی رنگ تیرا چمن میں بو تیری محرم راز تو بہت ہیں امیر

خم بھی رویا مجھے پیانہ بھی رویا مجھ کو جتنے سے چھوٹے بڑے سب مرے ماتم میں رہے اپنے بیگانے کو روتے ہی کئی عمر امیر اپنے بیگانے کو روتے ہی کئی عمر امیر کبھی دوست کے ماتم میں رہے کبھی دوست کے ماتم میں رہے

ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو حال اچھا ہے سوسوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے حسن پریوں کا نہ حوروں کا جمال اچھا ہے رگگ پرواز کا بیر بے برو بال اچھا ہے

ا چھے عیسیٰ ہو مریضوں کا خیال اچھا ہے جھے سے مانگوں نہ جھی کو کہ بھی کچھ مل جائے خوب دیکھا تو جوانی کا ہے سارا جوبن قوت عجز سے تا کنگرہ عرش پہنچ

کیا ہے ہمارے دل میں بھلا جان جائے قربان ہونے والے کے قربان جائے آج آپ ایک بات مری مان جائے کس نے کہا تھا بن کے تمہبان جائے پہچان پر ہے ناز تو پہچان جائے رہید شہیدِ عشق کا گر جان جائے مانی ہیں میں نے سینکڑوں باتیں تمام عمر اجھا ہوا کہ حضرتِ دل وال دھرے گئے

خواب کب آتا ہے دیکھا جاہے

وعدہ آنے کا ہے ان سے خواب میں

تھک گیا ہوں میں الہی کہیں منزل آئے جس طرح لث کے مافر سرمنزل آئے جان بھی ساتھ ہی جائے جو کہیں دل آئے ہم تو غافل گئے غافل رہے غافل آئے نذر کے واسطے ہر روز نیا دل آئے ستمع نے بڑھ کے کہا رونق محفل آئے قطع ہو راہِ سنر کوچۂ قاتل آئے ہم ہمی دست لب گور تو پہنچ پر یوں جھے سے صدمے نہ جدائی کے اٹھیں گے یارب حال ہوشیاری کا بیدار دلوں سے پوچھو سے نیا قاعدہ دربار کا تھیرا ہے حضور بے نقاب آئے جو وہ رات کو حفل میں امیر

چاہیے روشیٰ شمع یقیں تھوڑی سی ای انداز سے کہدوے کہ نبیں تھوڑی ی رو کھی سو کھی جو ملی نان جویں تھوڑی سی کوچہ وہم ہے تاریک، بھٹکنے کا ہے ڈر ایک قطرہ بھی نہ بیتا مگر اے جان جہاں ہریئہ دوست سمجھ کر میں ہوا شکر گزار

ساتی گلابیاں ہیں کہ قامیں گلاب کی اک تہ اُتر گئی تھی تمہارے نقاب کی

محکشن میں بلبلیں ہیں ہاری طرح ہے مست مویٰ کو بیر بڑی ہے کہ برقِ جمال تھی

ترنگ ایی بھی یا رب مزاج یار میں آئے

مرے گھر کی طرف بھی عالم مستی میں آنگلے

ہو اور اک مزار برابر مزار کے

رکھنا نہ مجھ کو ساتھ ول بے قرار کے

سے عیں درباری ترے دربار کے

قدیم دوست ہمیشہ کے یار کھو بیٹھے کہ آسرا ترے امیدوار کھو بیٹھے

ہم اس کے عشق میں صبر وقر ار کھو بیٹھے سوال وصل کا کرنے سے بیہ ہوا حاصل کہ پھیر لینے کا بھی اختیار کھو بیٹھے تم آنکھ پھیر کے اپنا شکار کھو بیٹھے وفا کا عہد کیا دے کے دل تو یہ پایا سرِ خدمگ عکمہ آچکا تھا طائرِ دل

اتنی ہی در عفو الہی میں رہ میں تربت فقط عمارت شاہی میں رہ می حجیب کر صفات لامتناہی میں رہ می جتنی کی کہ نامہ ساہی میں رہ گئ اللہ رے انقلاب کل ہے نہ قصر ہے پردے کواس کی ذات سے کیا کام تھا امیر

شرارت سے ان کی حیا مل رہی ہے

لگا جا ہتی ہے کوئی آگ تازہ

آج کی بات کو کیوں کل پہ اٹھا رکھا ہے کسی موقع کے لیے اس کو لگا رکھا ہے وصل ہو جائے یہیں حشر میں کیا رکھا ہے جان بھی ہجر میں دے دیتے گرہم نے امیر

ہنسو بولو کچھ اپنے ہم نشیں سے گرے پڑتے ہیں آغوش جبیں سے کوئی پیغام لائی ہے کہیں سے مقابل آئینہ ہے آنکھ اٹھاؤ بیکس کا آستانہ ہے کہ سجدے صبا آتی ہے اٹھلاتی ہوئی آج

دم کھر جہاں پلک سے پلک آشنا ہوئی تو ہے گناہ گار کے جا خطا ہوئی اتنی ہی می تو بات ہے کہہ دو خطا ہوئی خاک فنا ہی منزل آب بقا ہوئی خاک ختمی ابتداء جہاں سے وہیں انتہا ہوئی

آنکھوں کے آگے آکے کھڑی ہوگئی وہ شکل ہے بخشنے نہ بخشنے میں اس کو اختیار گھبرار ہے ہو حشر میں کیوں اس قدرامیر غافل نزول ہی تو کمالِ عروج ہے نقطہ کی سیر دائرۂ معرفت میں دکھے ملتے جلتے ہیں وہ پچھ کھ مرے ورانے سے وہی آواز چلی آتی ہے ورانے سے لامكال كے جو كتابول ميں لكھے ہيں اوصاف ذكر مُو، كس ول وحتى نے كيا ہے كہ امير

فسانہ رہ گیا حسن و محبت کا زمانے میں

نہ مجنوں ہے نہ لیل ہے نہ ناقہ ہے نہ محمل ہے

طناہیں کھینچ دے یارب زمین کوئے جاناں کی

کہ میں ہوں ناتواں اور دن ہے آخر دور منزل ہے

امیرِ ختہ جال کی مشکلیں آسان ہوں یارب

خجے ہر بات آساں ہے اسے ہر بات مشکل ہے

ای جوہر سے ہے ہر دل عزیز آئینہ دنیا میں

ای کی شکل بن جاتی ہے یہ جس کے مقابل ہے

ای کی شکل بن جاتی ہے یہ جس کے مقابل ہے

ادا نہ آئی ترے مسکرا کے آنے کی ادا کسی کی وہ پردہ اٹھا کے آنے کی

ہزار برق نے چل پھر کے مشق کی لیکن گھٹا میں برق جو چیکی تو یاد آئی امیر

کوئی نہ تھا دہاں تھے اب کیا کہیں کہاں تھے عٰنچوں کے جو دہن تھے بلبل کی جو زباں تھے ، دو چار استخواں تھے ، دو چار استخواں تھے مذت کے بعد آئے اتنے دنوں کہاں تھے

بالائے آساں تھے ہم عرش آشیاں تھے فاموش میں لحد میں جولوگ خوش بیاں تھے دیکھا خزال میں ہم نے بلبل کے آشیاں کو پہنچے جو ہم عدم کو اہل حرم سے بولے

س لیا ہے کہ یار آتا ہے کون سوئے مزار آتا ہے دل کو اب کب قرار آتا ہے چین آتا نہیں مزار میں آج

### تم کو آتا ہے پیار پر غصہ مجھ کو غصے پہ بیار آتا ہے

دل اگرچہ غم سے فگار ہے گر اب بھی باغ و بہار ہے ای شاخ کا یہ شعار ہے کہ شکتہ ہو کے ہری رہی جو بڑے بڑے تھے جہاں کشاں انھیں کیا فلک نے مٹادیا نہ عروج چر شہی رہا نہ ضیائے تاج زری رہی

جتنے کھلے تھے گل ہمہ تن گوش ہو گئے ہم تیری چیٹم مست سے مدہوش ہو گئے ہم ذریح ہو کے آج سبدوش ہو گئے میں ہوں وہ عندلیب ہوا جب ترانہ سخ ساتی شراب اور خراباتیوں کو دے مدّت سے سر امانت ِشمشیر یار تھا

تم جہاں جا ہو چھپو ہم شمصیں پہچان گئے اے امیر اپنی حقیقت کو جو پہچان گئے اب وہ میدان وہ سنسان بیابان گئے دل میں تم آنکھ میں تم کعبہ میں تم در میں تم حق شنای کی حقیقت کو انہی نے جانا وحشتوں کے وہ کہاں لطف اسیری میں امیر

زمین خاک اڑاتی ہے آساں کے لیے چمن کو بھونک دیا ایک آشیاں کے لیے اور آپ آئے ہیں عاشق کے امتحال کے لیے تو پاسبان ہوں شب کو پاسباں کے لیے امیر روتی ہے اُمت شہ زماں کے ٰلیے فضب کی لاگ تھی کمبخت برق کو مجھ سے فضب کی لاگ تھی کمبخت برق کو مجھ سے کمر لیجاتی ہے خخر سنجل نہیں سکتا حضور اس کے ہیں دشمن بہت اجازت ہو

چمن میں جاکے یہ گلرونی چالیں دکھاتے ہیں گلوں سے تن کے چلتے ہیں اکڑتے ہیں صنوبر سے

# یہ روز و شب نہیں کٹتے ہیں غافل زندگانی کے نکل جاتا ہے ہر روز اک دو ورقہ تیرے دفتر سے

مشاق سے دور بھاگتی ہے کتنی ہے اجل میں خوتمہاری آکھوں سے کہو کی نہ کرنا اشکوں سے ہے آبرو تمہاری

جتنے کہ تیر ترکش ولبر میں رہ گئے استے ہی حوصلے ول مضطر میں رہ گئے

سجدہ گاہ اہل عرفاں اور ہے عاشقوں کی عیدِ قرباں اور ہے دل کے داغوں کا جراغاں اور ہے

قبلہ ول کعبہ جاں اور ہے ہو کے خوش کٹواتے ہیں اپنے گلے روز و شب یاں ایک سی ہے روشنی

مل کے ہم روئے در و دیوار سے یاں تو آئکسیں کھل گئیں دیدار سے کے چلی غربت جو صحرا کی طرف شخے وہ موی غش پیغش آیا جنھیں

یار کا گھریہ اگر ہے تو وہ گھر کس کا ہے دل یہ کس کا ہے مری جان جگر کس کا ہے در میں کون ہے کعبے میں گزرکس کا ہے تیر پر تثیر لگاؤ شمصیں ڈر کس کا ہے

یہ سب رہیں نہ رہیں عالم شاب رہے جہال رہے وہ عیاں مثل آفتاب رہے نہ زر سے کام نہ احباب سے نہ دولت سے خدا کا نور چھیانے سے حجیب نہیں سکتا

ہمہ تن فکر ہوں میں فکرِغزل کیا ہو امیر شعر گوئی نہیں خاطر ہے فقط یاروں کی

خاک کیا نجد میں مجنوں نے اڑار کھی ہے

اک ذرا وحشت دل برزھ کے خرتو لینا

چلی جاتی ہے سب خلقت خدا کی صدا ہے یہ کسی درد آشنا کی عدم میں کیا تماشہ ہے کہ دن رات د کھے کیونکر نہ دل آواز نے سے

یوں ہی عمر ساری بسر ہوگئی

ہمیں سر پکتے ہی گزری امیر

کہیں بیٹھی، کہیں اُچھلی، کہیں ڈوبی، کہیں نکلی ہوا تابود عالم جب ترے منہ سے نہیں نکلی بنایا آسال جب شعر کی کوئی زمین نکلی بدقت ہجر وغم سے مشتی جان حزیں نکلی زمانہ ہو گیا موجود جس دن ہاں کہا تو نے تعلی میں کی ک کب جاری طبع عالی نے

تم تو ارمان بن گئے ول کے

ول میں آگر نہ ول سے پھر نکلے

مکی ادا کو تو رکھ چھوڑ نے حیا کے لیے وعائیں ما تک رہی ہے مری وعا کے لیے يكارتے ہيں ادھر بھى ذرا خدا كے ليے

نگاہ لطف بھی خالی نہیں ہے شوخی سے بیکس کے وصل کی ہے آرزو کہ پاس بھی اب امیر کعبہ کو جاتا ہوں میں تو دریے بت

ہوش وخرد و تاب و تواں جا ھے کب کے در بردہ وہ انداز ہیں سب حسن طلب کے بائی ہے امیر اب تو فقط جان کا جانا قرآن میں امیرآئے ہیں حدول کے جوارصاف تمہاری ایک نظر میں تو کام ہوتا ہے بس اک گھڑی کے لیے آؤ عمر بھر نہ سہی

میجھ اس غریب مسافر کو زادِ راہ ملے كه راه ميس كوئي مسجد نه خانقاه ملے

وم اخير تو ظالم ذرا نكاه ملے امیر میکده معرفت کو بول جاویں

رہنے دوتم ابھی دیوان کو چھانٹو نہ امیر آپ جھٹے والے

رہے کب دنیا میں آئے تھے امیر سیر کر لی اور اپنے گھر چلے

عیاں ہوکروہ آئھوں سے نہاں ہے

حجابِ نور ایبا درمیاں ہے

جين سے سوتے چلے جاتے ہيں جانے والے

کیسی راہ عدم آباد ہے ہموار امیر

اصل میں ہیں عدم آباد کے رہنے والے یمی اشعار زبانوں یہ ہیں رہنے والے ہم کو ہستی میں غریب الوطنی لائی ہے ساده مجھو نہ انھیں رہنے دو دیواں میں امیر

کوئی ممبخت ہی ہوگا جسے الفت ہوگی یبی خلوت مری ہوگی یبی جلوت ہوگی

د مکھے لے گا مری حالت جومحبت میں تو پھر مجھی آئے گا وہ دل میں بھی آنکھوں میں امیر

تو ہی اوّل ہے تو ہی آخر ہے جو ہے اس گھر میں وہ مسافر ہے

عس آئینہ سے یہ ظاہر ہے کوئی مہماں سرا ہے کیے دنیا یہ رہ رہ کر کلیجہ چنکیوں سے کون ملتا ہے نہیں آتا پھراں گھر میں جواں گھر سے نکلتا ہے یہ کس بیدرد کس ظالم پہ اپنا دم نکلتا ہے عجب تقدیر پائی ہے امیر اس دار دنیا نے

ہے ایک روشیٰ کہ ادھر بھی ادھر بھی ہے

كونين ميں ہے جلوة حسن جمال دوست

البی دے مجھے ذرے کا رُتبہ آنکھ شبنم کی

سواخورشیدروبول کے کسی پر میں نہ ماکل ہوں

امیر نور کے سانچے میں شعر ڈھل جاتے

قبولِ خاطرِ روش دلاں اگر ہوتے

پہروں کرتا ہوں خموشی کا گلہ تصوریہ ہے

بے خود ایسا ہوں کسی کی لذہ تقریر سے

سلسلہ ساقی کوٹر سے ملا دیتی ہے کہ امیروں کو خدا سے بید ملا دیتی ہے بیعت پیر مغال طرفہ مزا دیت ہے سیجئے غور تو دولت بھی پیمبر ہے امیر

دیکھیے کون شب ججر میں اوّل آئے

طالبِ مرگ بھی ہیں منتظر یار بھی ہیں

كب بهنكا صوركب اے يار قيامت آئي

ہم ترے کشتہ رفتار ہیں کیا ہم کو خبر

چاندنی سیر بام کرتی ہے

شب کو ہوتا ہے جو بے پردہ

کھا کے چکر کوئی کشتی جو کہیں بیٹھ گئی

کشتی عمر کا انجام ہمیں یاد آیا

پایا کسی نے سرِ محبت ندآج تک افسانہ عشق کا خبر تارسیدہ ہے

خدا ہمت اگر دیتا تو اپنے قتل کی چالیں سمی قاتل کو سکھلاتے کسی خنجر کو سمجھاتے

آتانبیں نظر کچھ گوسامنا ہے اس کا کیا چے میں تخیر پردہ کیے ہوئے ہے

شاعر ہیں اس زمانے کے دریوزہ گر امیر نکلے ہیں بھیک مانگنے دیواں بغل میں ہے

کہاں در وحرم میں عشق مشرب ہے لوگ آزاد ہیں قیدِ مکال سے

گھڑیوں روئے ہیں ہم امیرلہو زخم کوئی جو مسکرایا ہے

ہزار طوطی و بلبل نے مثق پیدا کی نہ اُس کو آئی نہ اِس کو مری زباں آئی

فاکی نژاد فاک کے اندر چلے گئے جس گھرے آئے تھے ای گھر میں چلے گئے

کھلٹا نہیں کہ اس کے کوچہ کا کیا پتا ہے میں دل سے پوچھتا ہوں دل مجھ سے پوچھتا ہے

بڑھ جاتی ہے چمن میں اور آرزو تمہاری جس کل کو سونگھنا ہوں آتی ہے بوتمہاری

بجلی کی طرح پھرتی تھی محفل میں کوندتی کیا کہیے وہ نگاہ کدھرتھی کدھر نہ تھی

لا کھ بار اُٹھتا ہے پر جاتا نہیں دردشاید میرے ول میں قید ہے

ہتی و نیستی کا کھلٹا نہیں ہے عقدہ آتے ہیں کچھ اُدھر سے جاتے ہیں کچھ اِدھر سے

مكال سے سوئے لامكال لے گئى بيدوحشت كبال سے كبال لے گئى

عشق سے پیری میں بھی کچھالاگ باتی رہ گئی کاروان عمر گزرا آگ باتی رہ گئ

جان سمندر و دل پروانہ دے مجھے اے سوزعشق ہمت مردانہ دے مجھے

جاری ہے لین دین ہے رسم زمانہ ہے دریا کا آبر، ابر کا دریا خزانہ ہے

گہو کہ نیزہ مڑگاں کرے عمل داری

یہ شاہراہ شب و روز رہتی ہے جاری

کہال کہاں کی بھلا ہو سکے خبرداری

ادھر لباس ادھر ہے کفن کی تیاری

زمیں پہ سرکو چکتے ہیں کب کہساری

کسی کی جن سے نہ ہوتی تھی ناز برداری

کہاں وہ حضرت یوسف کی گرم بازاری

سپاہِ اشک کی آنکھوں نے کی ہے تیاری عدم کو جاتے ہیں ہستی سے قافلے کیا کیا اوھر جو تیر اُدھر تن پہ تینج پڑتی ہے ادھر مکان بنا اور ادھر مزار کھدا وہ خوش خرام ہوئے خاک جن کے ماتم میں لید میں ان پہ پڑا ہوجھ سینکڑوں من کا کہاں وہ خاب کم ممر

یمی حقیقت دنیا ہے گر تو کیا دنیا سمسی سے کی، نہ کرے گی بھی وفاداری مسافر اس میں روانہ ہیں آ تکھ بند کیے عدم کی راہ میں دیکھو ہے گنتی ہم واری

مسکرایا وہ اس ادا سے امیر میں تو سمجھا کڑک گئی بجلی

کس رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہے امیر خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے

پچھ رہے یا نہ رہے پر بیہ دعاہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے

یا رب بجھے گی آگ یہ کیونکر لگی ہوئی س س کی مبر ہے سر محضر کھی ہوئی کافی ہے ہم کو پہلی ہی گھوکر گلی ہوئی دونوں طرف ہو آگ برابر گلی ہوئی ہوئی سے موت برابر گی ہوئی

تہمت تمہارے عشق کی ہم پر گلی ہوئی لاؤ تو قتل نامه ذرا میں بھی د مکھ لوں جائیں گے تیرے کو چہ میں ہم کس امید پر اُلفت کا جب مزاہے کہ وہ بھی ہوں بیقرار میچھ خوف روزِ حشر ہے دل میں ترے امیر

عادت تو امیر انچھی ہے فریاد و فغال کی پر شیوهٔ تشکیم و رضا اور ہی کچھ ہے

اے یری اس فصل میں سرگرم آرائش نہ ہو آگ تکوؤں میں لگاتی ہے جنا برسات کی ابر، دریا، سبزه، ساقی، یار، مطرب، دخت ِ رز ہو یہ سب سامال تو پھر دیکھیں فضا برسات کی

شیرہ اگور کو کرتی ہے آپ آئیں آگ یانی میں لگاتی ہے ہوا برسات کی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں نو عروسان چن یے ہے ہے گئی ہے ادا برسات کی زامدوں کی توبہ ٹوئی لڑکھڑایا یائے شیخ مچھ عجب متانہ رُت ہے ساقیا برسات کی ہے ہے یہ ہے ساتی سبزہ بینا کا رنگ کیا نظر آتی ہے سبزی خوش نما برسات کی میکشوں کے منہ سے جو اس فصل میں نکلی دعا لے اُڑی باب اجابت کو ہوا برسات کی ہر روش پر ہو چن میں اک بری ساغر بکف ایک دن یوں دیکھیں اے ساقی فضا برسات کی ہجر میں سب بے مزہ ہے وصل میں سب بامزہ فصل گری کی ہو یا جاڑے کی یا برسات کی جب چن میں آگیا مستوں کو ساون کا خیال ساونی گاتی ہوئی آئی گھٹا برسات کی کیا تری زلف سید کو دیکھ کر شرما گئی بھیگی بھیگی رات ہے اے مہ لقا برسات کی

# عشق

زمیں عشق ہے آساں عشق ہے جو مون اس کی ہے تی خوزیز ہے یہاں تشتی نوح مجھی غرق ہے عجب خواب تقاجس ے خواب اُڑگیا کہ بے زخمہ بجتا ہے خود ساز عشق بچلی کے مویٰ طلبگار تھے جو دیکھا تو عاشق سلیماں ہوئے کہ محمود ہے خود غلام ایاز کہ یوچھا نہ پھر کچھ سوائے ومن یری کو جو دیکھا ہے دیوانہ ہے تم يہ ہو جے جوم نجوم مجهی سرمهٔ چشم جادو بنا ئے تند جشد کے جام میں یرا اس کا سایہ جنوں ہوگیا کہیں روح فرسا کہیں جاں گداز کہیں نالہ کش آو بلبل کے ساتھ كهيس بيثتر راحت خفتگال حینوں کے چرے یہ نور جال لبالب تبھی ہے تو خالی تبھی محیط زمین و زماں عشق ہے محبت کا دریا بلاخیز ہے کہوں کیا میں طوفال بڑا فرق ہے برهی بیقراری حجاب اُژ گیا چھیائے سے چھیتا ہے کب رازعشق به وارفیهٔ شوق دیدار تھے سنا نام بلقیس جیراں ہوئے عجب عاشقی کے بیں راز و نیاز ہوا عل یہ محو ہوائے دمن جہاں سمع ہے گرد بردانہ ہے گلول بر ہے یوں بلبلوں کا ججوم مجهی نافه چین گیسو بنا زباں تیز منصور کے کام میں تھیخی اس کی شمشیر خوں ہوگیا کہیں کارقرما کہیں کارساز کہیں خندہ زن خندہ گل کے ساتھ كبيل شانة موية الشفعكال يتم يردهُ حيثم برق جلال تغیر مجھی ہے بحالی مجھی کسی ول میں اٹھ کہیں ہو کے درد
کوئی شب کو سوتے کا سوتا رہا
گلوں کی طرح چاک سینہ کیا
گوئی ماہ طلعت گبن میں پھنسا
یہ آشوب ہر بیا ہے ہر شہر میں
لیے اس نے کشور خراب

سر راہ بیٹیا کہیں بن کے گرد کہیں ماہ کوئی روتا رہا کہیں ماہ کا بیہ قرینہ کیا کوئی مہر قید محن بیں پھنسا غرض بیہ طااطم ہے ہر اہر میں ہوئے اس کے ہاتھوں بہت گھر خراب

### مثنوي

بزاروں نشاں ہیں ہزاروں *طر*ف وہ آخر کہیں جس کا آخر نہیں وبی ہے وبی وحدہ کاشریک به سب کارخانه جویدا کیا کوئی بردہ نغمے سے خالی نہیں صدا ایک ہے سینکروں تار ہیں ہمیشہ وہی ہے زمانہ نہیں یہ محفل نہیں آئینہ خانہ ہے ہراک ساز میں اس کی آواز ہے عجب ایک ساگر بنایا گیا شناور کا دم پھولتا ہی نہیں کہ ہر بزم میں اک چن ہے بیا کہ بے سابیمکن نہ تھی قدر نور جدهر دیکھیے ہے تماشہ عجب کہ ہے ہر ورق دفتر معرفت قدر است شمشاد و غنيه دبن اس کا ہے یر تو زمیں تا فلک تماشائے قدرت ہے تبدیل رنگ ای کا بیجلوہ ہے جاروں طرف وہ اوّل کہ جس کی نہیں حد کہیں زمانے میں سب کھے ہے الاشریک ای ایک نے سب کو پیدا کیا یه نیرنگیاں لااُبالی نہیں یہ سب یردهٔ ساز اسرار بیں سوا اس کے کوئی بگانہ نہیں جہاں ہر تو نور جانانہ ہے جو مطرب نوازندہ ساز ہے توافق تخالف میں یایا گیا روِ فَهِم دل مجولتا ہی نہیں چمن بر ہی موقوف ہے کیا فضا موا زلف و رُخ کا برابر ظهور زے صنعت خالق روز و شب نہالوں کو ایبا سر معرفت یری روسمن سینه نازک بدن ای کا ہے جلوہ سجاتا سمک وبی ماده اور وبی صلب سنگ

.

ریاضیں ہوں یا فخل کیل و نہار اُس سے ہیں رحمت کے امیدوار کسی سر یہ تابع شہی دھر دیا کسی سنگ کو آئینہ کر دیا شجر ایک گل ہائے تو نو بنو نہال ایک اس کے شمر نو بنو

### واسوخت

دھوم ہے خسرو اقلیم جنون آتا ہے فوج عم ساتھ ہے آمادہ خوں آتا ہے خلل اندازِ صف صبر و سکوں آتا ہے صاحب لشکر نیرنگ و فسوں آتا ہے قابل دید تماشه حتم و جاه کا ہے واخله تخت گه ول میں شہنشاہ کا ہے وه فلك قدر شبنشاه زمن كون؟ كم عشق شيخ زن تيرفكن قلعه شكن كون؟ كم عشق رستم معركة رنج ومحن كون؟ كم عشق مالك ملك دل وجان وبدن كون؟ كم عشق گرد میں ہے روش باد بہاری ویکھو حضرت عشق کی آتی ہے سواری ویکھو حسرتیں کشتہ ہیں جس کی وہ ستم گر ہے یہی پہلوال جس نے پچھاڑے وہ دلاور ہے یہی ڈو ہے جس نے نکالے وہ شناور ہے یہی کشتیاں جس نے ڈبوئیں وہ سمندر ہے یہی خصر کا غرق ہے یاں آج نہیں کل بیرا نوح لائين جو سفينه نه لگه تقل پيرا عشق عشاق کو رسوائے جہاں کرتا ہے صاحب ضبط کو سرگرم فغال کرتا ہے چشمہ چشم سے سلاب روال کرتا ہے زرد چبرہ صفت برگ خزال کرتا ہے نو جوال خم صفت پیر کبن سال ہوئے سينكرُون باغ جواني تصے جو يامال ہوئے دل لگاتے ہی ہزاروں کو پڑی جانوں کی سینکڑوں چھان کھے خاک بیابانوں کی وجیاں اُڑ گئیں کیا گیا نہ گریبانوں کی جس جگہ دیکھیے مکڑی ہے بریشانوں کی مجھ عجب برم ہے بدلوگ جہاں ہوتے ہیں

عارس پھوڑتے ہیں جار کھڑے روتے ہیں

چاڑ کر کیڑے ہوئے جامے سے باہر کتنے چھان کر خاک ہوئے خاک برابر کتنے تضدلب ڈوب مرے چاہ میں گر کر کتنے غرق دریا ہوئے تھک تھک کے شناور کتنے دبدان تریداں کے تلے دب رہا کوئی سیہ خانۂ زیداں کے تلے کوئی روتا ہے کسی نخل بیاباں کے تلے

بحد جوشِ جنوں سلسلۂ جنباں پھر ہے۔ الاماں خاطرِ ناشاد پریشاں پھر ہے دامن وادی وحشت میرا داماں پھر ہے۔ جادہ وشت مرا جاک گریباں پھر ہے موج اشکوں کی نظر آتی ہے زنجیر مجھے پچ تقدیر کا ہے طوق گلوگیر مجھے

کشورول میں جہاندار ہوا خسرو عشق مالک دولت بیدار ہوا خسرو عشق نت :

رونق افزا، سرِ دربار ہوا خسرہِ عشق تاج کا تخت کا مختار ہوا خسرہِ عشق نام خطبے میں کیا شاہ نے اپنا جاری

کشور ول میں ہوا داغ کا سکہ جاری

خواہش جلوہ معثوق ہوئی پہلو کو حسرت زانوئے مجبوب ہوئی زانو کو دھیان آیا دلِ سودا زدہ گیسو کو سونگھنے چل کے کسی کا کل عبر موکو

عمر بے صحبت محبوب کٹے خوب نہیں زیست کا لطف بجز صحبت محبوب نہیں

## رباعيات

گھر گھدنے کی پوچھونہ معیبت ہم سے ملتی ہے لیٹ لیٹ کر حسرت ہم سے یا ہم جاتے تھے گھر سے رخصت ہم سے یا گھر ہوتا ہے آج رخصت ہم سے

شہرے کرم پیرِ خرابات کے ہیں جلے وہیں رندانِ خوش اوقات کے ہیں مکر تھے گر یہ ذکر سنتے سنتے زباد بھی مختاق ملاقات کے ہیں

خواہانِ طرب ہے جسے ادراک نہیں آرام تنے گنبدِ افلاک نہیں پیان گردوں میں کہاں بادہ عیش جز دردِ تنے جام یہاں خاک نہیں

ظاہر میں جو آزردہ شمصیں پاتا ہوں پچھدل میں نہیں دل کو یہ سمجھاتا ہوں ہوتا ہے کبھی اگلی محبت کا اثر؟ پچ کہددو کبھی میں شمصیں یاد آتا ہوں

### امير مينائی

الفاظ کی مناسبت، خیالات کی بلندی، نکات کی برجشگی، اشارات کی شوخی، بیان کی صفائی، الفاظ کی مناسبت، خیالات کی بلندی، نکات کی برجشگی، اشارات کی شوخی، بیان کی صفائی، الغرض وہ کونسی خوبی ہے جو امیر قلم و یخن سے کلام میں نہیں۔ پھر اس پر تصوف اور اخلاق کی چاشنی سونے پر سہاگا اور طعام میں نمک کا کام و یتی ہے۔

امیر کی شعرفہی ویخن سنجی کے متعلق تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ' خاتم الشعراً'' متھے۔ امیر کی شعرفہی ویخن سنجی کے متعلق تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ' خاتم الشعراً'' متھے۔ صمقاذ علی آہ

ان کا کلام اعلیٰ خیالات، فصاحت و بلاغت، روانی وسلاست، توازنِ الفاظ اور ایجاز کے لیے مشہور ہے۔ ان کے اشعار میں شگفتگی، نزاکتِ خیال، بلند پروازی، شیرینی، زور اور

قادرالکلای بدرجهٔ احسن موجود ہے۔ — رام بابو سکسینه

امیر کا اصلی نداق صوفیانہ تھا۔ آپ کا کمال غزلوں اور قصیدوں سے بخو بی ظاہر ہوتا ہے۔ اردوشاعری میں نعت کا جس قدر مرتبہ آپ کے کلام کو حاصل ہے کئی کومیسر نہیں۔ سنصیر الدین ہاشمی

امیر کا کلام متفتر مین کے مقررہ ضوابط اور اصولوں پر پورا اتر تا ہے۔ حشو و زوائد سے پاک ہے اور شروع سے آخر تک متین اور سنجیدہ ہے۔ بعض اشعار میں جہاں شوخی پیدا ہوگئ ہے وہاں بھی پیرائی بیان شائستہ اختیار کیا ہے۔ ۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی

حضرت امیر دبستانِ لکھنو کے آخری استاد تھے۔ انھوں نے قدیم لکھنوی شاعری کی روایات سے انحراف کر کے ایک نیا اور منفر درنگ شاعری ایجاد کیا، جس میں لکھنو و دہلی اسکول کی خصوصیات کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔

— عدفان عباسی

OXFORD UNIVERSITY PRESS 9 780199 066926

www.oup.com/pk

RS 135